

# بيشكش: محمد احمد ترازي

نام كتاب: قررضا: أيك في تفكيل

تاليف: ۋاكىرغلام جايرش مصباحى

هي : مولانا عظيم لتحي

كميوزنك: محمارشادي مجي

طاعت : ١٠١١

العداد : ١١٠٠

آيت : Rs. 100

ناشر : المجن ثنائيد داراليني ، يوجاهم ، ميرار دور شلع : تعاني ، مهاراشرا

### :224

- مکتبه ثائیه بوجاگر، میراردژ مهاراشرا
- برکات رضافا و نثریش میرارود ، مهاراشرا
- فيض كتاب گر، مهول چك، ميتامزهي، بهار
- 🐞 رضادارالقرأت، کچور،وایا معنی شلع: سیتامزهی، بهار

### 

ينن الاتواى يك روز دامام احمر رضاميناروكا نغرنس منعقده عرفر ورى ١٠١٠ ك مقالات كاوليب مجموعه

امام احدرضا: أيك نئ تشكيل

ڈاکٹرغلام جابرٹش مصباحی

نشعبته نشر و انشاعت انجمن ثائيددارالينى ، بوجا محر، ميرارد در شلع: تعانے ، مهاراشزا

الله فكررضا ك من زاوية: واكثر غلام جايش

مفكراسلام لمام احدرضا ص 🖈 نوادرات:

#### ن مقالات:

ا امام احدرضا بجدوعلم معاشيات يروفيسرعبوالجيد صديقي ماليگاؤل

٢ امام احدرضا كاسلوب تقيد برفيسرفاروق احمصد لقي

٣ المام احدر ضااور بهار کی خانقا بین از اکثر سیدهیم احد معمی

۱۱ مام احدر ضااور بهاری خانقایی دانگز سید شیم احد تعی پند
 ۱۱ مام احدر ضا: بحیثیت مظر پروفیسر منظر حیین رافیی

۵ امام احدر ضااورطب یونانی پروفیسرسعیداحس قادری

٧ گلررضااورن شاورن الرخواجها كرام وعلى

کالات رضا کے اعترافات ڈاکٹر سید سرائ الدین اهلی

مخبركه ١ امام احمد رضا كااد في افتق أكثر منظورا حمد دكتي

٩ امام احدرضا كى اجميت ومعنويت ( أكثر غلام مصطفى قادرى

ۋاكٹرامچەرىضاامچە پىشت ١٠ امام احدرضا كانقابلي مطالعه

#### ☆ اضافات:

ا يروفسررفع الله صديقي كراچى

مقالات

اضاقات

رودادوقر ارداد

### انتساب

أمام احمد ضاكري خانه خافقا وعالم يناه مار برومطبروك نام

191

مير عبدالواحد بكراى

ميرعبدالجليل مار بروى

خاتم الاكابرسيدآل رسول مارجروي

فيض العارفين سيدابوالحسين أورى مارجروى

سيدا ساعيل صن شاه جي ميال مار بروي

تاج العلماسيداولا درسول محرميال ماربروي

احسن العلماسيد حبيدر حسن ميال مار هروي

قدست امراريم

12

198

جامعالبركات على كردكمام

جس کے روح رواں این ملت پر دفیسر سید شاہ ایٹن میاں اور اشرف ملت سید شاہ محمد اشرف میاں مدظلہما العالی ہیں، جنہوں نے ون کے اجالے میں جماعت اہل سنت کی سر بلندی کا خواب دیکھاجس کی حسین تعبیر مجسم شکل میں سرز مین علی گڑھ پر انزیجی ہے۔

يريلي

۲ دا کنزعبرانعیم عزیزی

יב נפרונפק ונפונ:

ماليگاؤل

ا انفروبو محمد تنیش الرحمن رضوی

ماليكاؤل

۲ روزناميه محمد متنق الرحمن رضوی

مميئ

٣ تصورت يحيل تك غلام جايش

باليكاؤل

س ربورث غلام صطفی رضوی

۵ قرارداد.....اداره

### سمينار کارس

پیش افر کتاب میمنارے دی کی صورت میں حاضر خدمت ہے، مغز کے ساتھ پوست، تو غاہر ہے، ہوتا ہی ہے۔ اول وآخر کی تحریریں وہی پوست ہیں۔ اول میں "تضورے تحیل تک" آپٹی سرگزشت عزم وہزم ہے۔ آخر میں 'روداد وقر ارداڈ ہے۔ جس میں محرّم غلام مصطفیٰ رضوی کی ایک، جناب جمعتیں الرحمٰن کی دو تحریریں ہیں، جو دراصل روداد در پورٹ ہے۔ قرار داد کے ذیل میں آئند دکا لائے عمل ہے۔ در میان میں جو مغزہ ہای کے دو جھے ہیں۔ پہلے صد میں دانشوروں کے پڑھے کے مقالات ہیں۔ دوسرے حصہ میں اضافات کے عنوان سے دو تحریریں ہیں، جو پڑھنے سے تعلق رکھتی ہیں۔ کہر نیس سکتا، ہیں جو مد ہر طرح میں کمل ہے۔ عدالت آپ کی، فیصلہ آپ کا، ہاں! بھلا گے، تو دعا میں ویں کہ دعائی مومن کا ہتھیار ہے۔ براگے، خامی پائمی، تو اصلاح کریں، کہ قبول اصلاح کے لیے دست بستہ حاضر ہوں۔ اللہ بس باقی ہوں۔

> طالب دعا غلام جابرشش مصباحی بن قاضی عین الدین رشیدی عفی عنها

# نذرعقيدت

جیت الاسلام حضرت مولانا شاہ حامد رضا قادری قدس سرہ کے نام جنہوں نے دوراستعار میں مسلمانان ہند کواستقلال کی زندگی گزارنے کاشعور بخشا۔

تاجدارالل سنت مفتی اعظم حضرت مولاناشا و مصطفی رضا قادری قدس سره کے نام جن کی ایمانی صلابت نے اسلامیان ہندکوحرارت ایمانی کی جاشتی دی۔

ان کے جانشین قاضی القصنا ۃ ٹی البند تاج الشریعیۃ عفرت مفتی شاہ اختر رضا از ہری میاں کے نام مفتہ عظر سرط فضا تھی فیٹ ہے تاہ ماس علا

جوامام احررضا، جمعة الاسلام ، مفتى اعظم كعلم فضل ، فكرودانش ، ورع وتقوى كى جلتى بحرتى تصوير جير \_ جن كا وجود خوش فكر مسلمانان بند كے ليے نشان افتار ب - جن كى كتابوں، مقالوں ، خطابول نے عربوں كا ذبن صاف كرديا ہے - جن كى علمى كبرائى ، فقيى مبارت ، عربی دانى ، شعركوئى ، شخص وجابت ، عملى تقوى وطبارت نے بندكيا، عرب كيا، سارى دنيا كالى سنت كو اپناگرويده بناركھا ہے - کومراہا ہے۔ ڈاکٹر غلام جابر حس مصبائی جہاں ایک کامیاب مدری جیں وجیں ایک مقبول عام محقق وقع کاربھی ساتھ میں مصرف کے جہاں کے جہاں ایک کامیاب مدری جیں وجیں ایک مقبول عام محقق وقع کاربھی ہیں۔اور پیجی با تروید کہا جاسکتا ہے کہ وہ حدورجہ ایک انتظام صلاحیت کے مالک بھی ہیں۔ کڑشند سال ۱۰۱۰ ویس انبول نے ایک پروگرام مرتب کیا، جو بین الاقوای امام احدر مناسمینار و کانفرنس کے عنوان سے تھا۔ اس کا ساوا کریڈٹ خودان کے سرجاتا ہے، جب کدان کے دو جاراحباب ہی ان کے وس و بازوب من و ع تقرياس شبت ، انتلاني اور تاريخ ساز بروكرام كا اثر بورى و نياش محسوس كيا كيا علما ومشائخ اور دانشوروں نے محل کران کی کاوشوں کو داوھسین دی اور دعاؤں سے نوازا۔ پروکرام کے پڑھے گئے مقالات ،کوانہوں نے ترتیب دے دعی تھی،جس کا انہوں نے نام رکھا ہے فلررضا: ایک تی تفکیل - ایک سال گزرجانے کے باوجودوواے چھوانے میں کامیاب ندہو سکے۔ جب میں نے ان ے گزارش کی کہ میں اپنی انجمن کی طرف ہے اے شائع کردوں، تو انہوں نے کشاد وہی ہے اس کی اجازت دے دی۔اب بر كتاب الجمن عائيد داراليتائ نيا كريرارود كي طرف سے طبع مور آپ كى خدمت بس التي ربى ب\_ المجن ثائيا كي تعليى اداره ب، اوراشا عت كى طرف قدم بز حدر باب\_ بس کی پہلی اشاعت چیش نظر کماب ہے۔ یوں ہم فروغ رضویات کی راہ میں جھے دارین رہے ہیں اور ڈاکٹر موصوف کے بارگرال کو بلکا کردہے ہیں۔اللہ تعالی سے دعا ہے کہ ڈاکٹر موصوف یوں بی دین وطت کی خوابيده صلاحيتون اورجذ يول كوجكات ريين اورنوجوانون مين تنفي شفائقلاب برياكرت رجين بیش نظر سماب کی پروف ریڈ تک بار بارک گئ ہے۔ اگر کہیں کوئی تلطی نظر آئے ، تو نشاعد بی فرما کی تا کدا مجلے ایڈیشن بی اس کی اصلاح ممکن ہو سکے۔ قار کین کرام ہے گز ارش ہے کہ وہ اپنی نیک دعاؤں میں اعجمن ثنائید دارالیتائ میرا روڈ اور اس کے بانی خاکسار

محرعلا والدين رضوي كوضرور بإور تعيس

خادم آه م ولمت محمد علا دالدین قادری رضوی بانی دمیتم انجمن ثنائیددارالیتای بانی دمیتم انجمن ثنائیددارالیتای

# عرض ناشر

وَاكُمْ عَلَامَ جَارِ حَمْ مَصِابِی و یَیْ عَلَی ، شریف، زمیندار خاندان کے چٹم و چراخ ہیں۔ پیدا ہوئے ، تو شخص گا اندان کے چٹم و چراخ ہیں۔ پیدا ہوئے ، تو شخص گا اندان کے درسگا و سے ہوئی ، جو سے ، تو شخص گا اندان درسگا و سے ہوئی ، جو سے ماں کی گود کہا جا تا ہے۔ اگلا مرحلی ہی کا درسرتھا ، بعد ہیں ریضی سلمہ درسداسکول ، دارالعلوم ، کا نی گور کی اور بو نیورٹی ہیں جا کر اختیام کو پہنچا۔ تعلیم کے بعد بدر ایس کے میدان ہیں اپنی قد رسک جو لائیت و کھانے کا آغاز فر بایا ، ملک کی بین الاقوامی شہرت یا فتہ درسگاہ مرکز الثقاف السليد کا کی کت گیرا ہیں محرصہ و اور تعلیم و در درسگاہ مرکز الثقاف السليد کا کی کت گیرا ہیں محرصہ و راز تک تعلیمی و قد رہی کا سلمہ کی اور ہوئے ۔ میراروؤ ہیں قیام کیا ، ان کو ہی کوئی داں برسوں سے و کھر دہا ہوں ۔ پہلے تو انہوں نے مواد و کتب کی فراہ ہی اور مطالعہ و کتب ہی ہیں اپنے آپ کو مصروف رکھا ، بول ۔ تیکی تو ہوں اس کے دوران جس جنوئی کیفیت سے انہوں ان کا تعلق اور کر ہو گئی مقول کیا ہیں گا ہی انہوں کے کام کیا ووق کی کے دوران جس جنوئی کیفیت سے انہوں نے کام کیا ووق کی تا تو باز شرحی میدان میں جنوئی کیفیت سے انہوں نے کہندی سورت اسلوب کی بھر بور پذیر ان ہوئی ۔ جہاں غربی طلقوں نے ان کا خیر مقدم کیا۔ و ہیں ان کی خوبصورت اسلوب کی بھر بور پذیر ان ہوئی۔ جہاں غربی طلقوں نے ان کا خیر مقدم کیا۔ و ہیں ان کی خوبصورت اسلوب کی بھر بور پذیر ان ہوئی۔ جہاں غربی طلقوں نے ان کا خیر مقدم کیا۔ و ہیں ان کی گربی دوران کیا ۔ و ہیں ان کی گربی دوران کیا ۔ و ہیں ان کی گربید دوران کیا ہوں کیا۔

بنیادی طور پر ڈاکٹر غلام جابر شمس مصبائی عزم وکٹن کے حدورجہ کیے ہیں۔ جس کام کا ادادہ کر لیتے ہیں، خاردارداہوں سے گزر کر بھی وہ اس کام کو پائے تخیل تک بینچاتے ہیں۔ ان کی محبت میں کوئی دی بری سے بیٹھ ات ہیں۔ ان کی محبت میں مالک ہیں۔ بال ودولت یا مالداروں کے رعب و تمکنت کو وہ خاطر میں قیس لاتے۔ علائے کرام ، مثلاً محدث کبیر علامہ خیا دالمصطفیٰ قادری آئیس اپنے خاص شاگر دول میں شار کرتے ہیں ادران کے کاموں پروہ بے حد تا ذکرتے ہیں۔ پروفیسر میں طلح برتی رضوی ، انہیں ایک صوبی منشر محف کی صورت میں ویکھتے ہیں۔ پروفیسر قاروتی احمد میں قالم جابر مصباحی کو اقبال کا معنوی شاگر دقر اردیتے ہیں۔ جب ہیں۔ پروفیسر قاروتی احمد دالے اس مار مصوف کو دور حاضر کے جوانوں کے لیے ایک

ا ہام احمد رضائے آباد اجداد کوئی چودہ گاؤں رکھتے تھے۔ گر امام احمد رضا کی سیرت زمیندارانہ خوبو جیش، حقع سے پاک دکھائی دیں ہے۔ بلکہ وہ زمینداری ہی ترک کر چکے تھے۔ بہی ٹیس، ان کے گر بلو، خاگی انظام بھی ان کے بھائی دیکھا کرتے تھے۔ وہ تارک سلطنت تو نہ تھے، کہ سلطنت ندر کھتے تھے۔ گر دنیا سے بے نیاز متارک دنیا خرود تھے۔ ان کا سارا وقت علمی کام، دینی خدمت، عبادت اللی، یا درسول میں گزرتا تھا۔ خیرخواد آمت اسلامیہ تھے وہ ، بھی خواو لمت مرحومہ تھے وہ۔

الله المراق المراق المراق المراق المواد في المراق المواد في المراق المر

ہیں۔ کوئی چودہ برس کی حمر میں نماز فرض ہوئی ، ٹیروقت وصال تک نہ چھوٹی ،فرائض تو پڑھتے ہی تھے ،
تمام نوائل ، تمام مستحب نمازیں ، پڑھ ڈالتے تھے۔ گری ،بارش ، جاڑا ،کوئی موسم اثر انداز نہیں ہوتا تھا۔
ثمام سنن ،ستخبات کی اوائنگل کے ساتھ ، ہر نماز اپنے وقت پر پڑھ ٹی جائی تھی۔ امام کومرض بھی خوب
گلتا تھا۔ حالت سرخی بیل بھی جماعت سے نماز پڑھتے ، تھیر اولی تک فوت نہ ہو پائی۔ جب ضعف ،
نقابت بڑھ جائی۔ چلنے کی سکت باتی ندر بتی ہتو بھی وہ بھی چارآ دی کے سہارے مجد ویٹھتے ۔ پھر فرض اوا
تقابت بڑھ جائی۔ چلنے کی سکت باتی ندر بتی ہتو بھی وہ بھی چارآ دی کے سہارے مجد ویٹھتے ۔ پھر فرض اوا
ترز جان بی تھا۔ فرض روزے ،جب سے عائد ہوئے ،سفر ،حضر ، بیار کی بیل بھی نہ چھوئے ۔ اخر حمر
بیل کر وری زیادہ تھی ۔ وان بڑے جباں فضا خدتر ہوئی ، بر بلی جس روز ہ رکھنا مشکل معلوم ہوتا ، تو کوہ
بھوائی ، بنی تال چلے جائے ۔ جہاں فضا خدتر ہوئی ، مر بلی جس روز ہ رکھنا مشکل معلوم ہوتا ، تو کوہ

# فكررضاك يخ زاويئ ، يخ آ فاق

جشت پائل شخصیت: علم عمل بحق بالعا کیا ہاں مثلث کا نام امام احرر ضاہدے بیال علم عمل ، مشق ہے جومراد ہے ، اس ہے بت کرایک شلت اور ہے ، وہ ہے شخص ، گہرائی ، فنی گیرائی ، فکری رسائی ، اب ان کی شخصیت شش جہت بن جاتی ہے۔ افحار ہو میں صدی کیا ما نیسو میں صدی اور جیسو میں صدی کیا ، افحار ہو میں صدی ہے دو تمن صدیوں پہلے تک ایک شش جہت ، ہشت پائل شخصیت کوئی اور نظر نیس آئی ۔ میکش او عالمیں ، حقیقت ہے۔ ایمی میر حقیقت ، حقیدت کے پردہ زر نگار میں کہا ہوئی ہے۔ یہ پردے افحے جامیل ، پرتین تکفی جائیں ۔ تب وہ ماہ رو، ماہ وش کھل رونما ہوگی ۔ اس کی آتھوں کو خیرہ کرنے والی تا بشوں کا دنیا جلوہ د کھے گی۔

پہند بیرہ موضوع: لیکن چلن کی اوٹ سے جوشعا کی پھوٹی ہیں،انصاف والی زبا ہیں، ہے ساختہ وی باتش ہیں، ہے ساختہ وی باتش ہیں، جو تبییں میں بوقی ہیں۔ شواہد کا چش کرنا، طول بحث کا باعث ہوگا۔ جنہیں د کچنا ہووہ ان سات سو کما بول کو دیکھیں، جوان کی سیرت کے زاد یوں اورافکار کے آفاق پر کسی گئی ہیں۔ زیادہ نیس، تو کم از کم وہ بچیاں چچین مقالات ضرور مطالعہ کرلیں، جوایم فل، ٹی انگے ڈی، ڈی لٹ کے تقییس کے طور پر تھے گئے ہیں۔ جن پر دنیا مجرکی یو نیورسٹیوں نے ڈگر یاں ایوارڈ کی ہیں۔ بیٹھ تیات تھیسس کے طور پر تھے گئے ہیں۔ بین پر دنیا مجرکی یو نیورسٹیوں نے ڈگر یاں ایوارڈ کی ہیں۔ بیٹھ تیات جیلے بھیس برسوں کی ہیں۔ اب تو بیروفار، رفار بھر ہے بھی زیادہ تیز ہوتی جاری ہے۔ کیوں کہ عالمی جامعات ہیں بھی موضوع سب سے زیادہ بہند بدہ برضوع سمجا جارہا ہے۔

شخصی گہرائی: اسلامی ہند، برطانوی ہند میں جس کے پاس ایک گاؤں موتا تھاوہ زمیندار کہلاتا تھا۔

شاگر دارشد خاتم الاگا برگی ہے۔ بھین، جوانی بین، تصوف وسلوک، جذب و کیف، لذت وہرشاری کا جب بین عالم بھا آتا ہے کہ کہولت، اوجز عرضعف و بیری بین، کس عالم بالاکی وہ سرکرتے رہے بدوں گے۔
حشل شہور ہے من عوف نفسہ فقد عوف ربه ایہ ہاں کی خصی گرائی کی ایک جملک۔
فنی گیرائی: تضمیات کا دور ہے۔ جوالیک شاخ علم کاشہوار ہوتا ہے، دوہری شاخ اس کی دسترس سے باہر تھیں، پہلے آئی شمیس نہ تھیں، یہ خصصات کا دور ہے۔ جوالیک شاخ علم کاشہوار ہوتا ہے، دوہری شاخ اس کی دسترس سے باہر محلی ابین خصصات کا دور ہے۔ جوالیک شاخ علم کاشہوار ہوتا ہے، دوہری شاخ اس کی دسترس سے باہر محلی ہوتی ہوتی ہے۔ پہلے آ دی ہمددال ہفت خوال، بیر فن مولی ہوتا تھا، کیر علوم و فنون، شاخوں سیت، تمام ہزای مشمی بیس، ہوتی خیس، مالوحد کے زمانہ بیل یہ خصوصیات آ ہا ہے نہ رخصت ہوگئیں، اس علی کساد بازاری مشمی بیس، ہوتی خیس، مالوحد کے زمانہ بیل یہ خوال کی کھور ہوتا تھا، کیر مناف کی کیوانی حاصل کی کہور ہوتا تھا۔ کیر ان ماسل کی کہور ہوتا تھا۔ کی ان کی حالی ماسل کی کہور ہوتا تھا۔ کیر ان کے طیف اور جریف دوتوں کو ہے۔
ماری و نیا تماشا تی بن کی کہا ہوتا ہے بھی معداقت کی آ کو حسول کیجے، حقیقت کے رخ تا بال کا نظار ہو کہا تھا۔ کی نظر بیں۔ کو یا دیستاں کھل گیا امام احمدرضا: ارباب علم دوائش کی نظر بیں۔

جڑ علوم قرآن، علوم تغیر ، اصول تغیر میں ، ایک قوان کا ترجہ تر آن کنزالا بمان ہے ، دوسرے تی رسالہ جات کی دراسہ اٹھا کرد کیے لیجے ، پرانے علوم ، پرانے افکار ، پرانے اسالیب ، پرانے منات کو دمنا تیل اور تیل اسالیب ، پرانے منات و دمنا تیل ، پرانے مطالب و مفاجع کا دو شائی چشر لے گا جو کیس اور تیل اور تیل اور تا کا ، بہار آشنا موالٹ کا ۔ کنزالا بمان کی معاصر دیگر تراجم بھی جی ایس بیس بھی دیکھتے ، مثل موالٹ کا محدود کی ایسات نے کیا ہے ، موالٹ تا ابوالکلام آزاد نے کیا ہے ، ڈی ٹر تراجم بھی جی ہے ، افخر میں موالٹ ابوالکلام آزاد نے کیا ہے ، و پر تھے ، گھر کنزالا بمان سے مواز نہ کیجے ، گر جذبات سے تیل ، خوند سے دل ، نگا وانصاف سے ان تراجم کو پر شے ، پھر کر نزالا بمان سے مواز نہ کیجے ، گر جذبات سے تیل ، خوند دل ، نگا وانصاف سے بھے کر لام ماحم درضانے ترجمہ کیا ہے ، شرقی اصول وا دب کا کا ظ ، مقام تو حیو درسالت کا پاس ، تربان و میان کی فالست ، اسالیب و مناتی کی فالفت جو کنزالا بمان میں ہے ، فیکورہ معاصر تراجم اس وصف سے خال کی فالست ، اسالیب ومناتی کی فلافت جو کنزالا بھان میں ہے ، فیکورہ معاصر تراجم اس وصف سے خال کی فالست ، اسالیب ومناتی کی معاصر سے اسلامی پاکستان کی معاصر اصافی کی کا متان کی بھر سے اور کی معاصر اسالی پاکستان کی مقاست اسلامی پاکستان کی بی اسان کی بھر تھر کی معاصر تراجم اس وصف سے خال

 كاجموث بولنامكن كلها تفاءجس كى تائيملائد ويويند في ١٨٩٠ من كي تقى علام فضل حق خيرآبادى اورامام احماد ضائے ناممکن بتایا تھا ٩٣ ماء میں حافظ و بویند کے سرحلقہ مولا نارشید احر محتکوی نے ڈاک خانے کے نظام کونا جائز تکھا تھا، امام احدرضانے جواز کا فتوی دیا تھا۔ ١٨٩٥ میں مولانا کشکوری نے مید على معالقتكونا جائز تنايا تحارانام احدرضائ جائز كها تحارع ١٩٠٠ من مولانا في كوا كعانا علال أكها تعا، الم احدرضائے خوام کیا تھا۔ ١٩٠٥ء من مولانا محتكوبى نے نوٹ كو چيك بتايا تھا، الم احدرضائے حمن اصطلاحی ،بال متعوم كما تفار ابوالحسنات مولانا عبدالحي تلحنوي في چيك على كما تفار ١٩١٣ ، من علائ فركلي محل،علائے دیوبند نے محید کی وقف زیمن پر،سڑک بنانے کا فتو کی دیا تھا، امام احمد رضانے نہ بنائے كافتوى ديا تفا- ١٩١٨ ويس صلقة ويوبند كي عليم الأمت مولانا اشرف على تفانوي كي شاكر دمولانات نظائ ٹائے فی مشار کے لیے بحدہ تعظیمی جائز کہا تھا الم احدرضائے تاجائز لکھا تھا۔ 1919ء میں علاتے ويوبند في مندوستان كودارالحرب كها تها، ويوبند ك على الهندمول المحدود الحن اور بقول بعض امام البند مولا بالبوالكلام آزاد دارالحرب برده وارهز فتوے دے رہے تھے۔ دعوال دھارتقر برس كردے تھے بحر اس طوقاني ، يجانى عالات شى وامام احدرضائ بندوستان كودار الاسلام كها تفاء ١٩٢٠ من تمام علائ ويوبند از الا علت مسلم يو نيور تل اللي أر ه عن أيرا والع بحوك بزنال يرييض تقد يو نيور تل بندكر في کے لیے شدیدا حتجان کردہ مے نے۔ بیام احمد رضا کی ذات تھی، جواس شدیدا حتجاج کے خلاف زیادہ

اب يہال دووے قردينے كى اجازت جا ہوں گا۔ معذرت كے ساتھ كر ارش ہے كيا آئ جيروان كنگوہ دو يو بند نظام ڈاک خانہ كى خالفت كر سكتے ہيں۔ عمد كے موقع پر كيادہ معافقة نيس كرتے ، كيا دہ برم عام كو الحاكر بتا سكتے ہيں، جيپ كر كھا كي او الگ بات ہے۔ كيادہ آئ كر كى نوے كو چيك كہنے كى جرأت كر سيس كے، كيا ان كوئل ہوتا ہے، جو آئ ہندوستان كو دارالحرب كہد ديں، كيا وہ على كرتے ہے معالمے ميں اپنے اكابر كے فقے براش رہ سكے، كيادہ آئ گائے كی قربانی فيس كرتے ، كيا آئ ہى وہ وہ دام احمد كے جوٹ كوئكن بتاتے ہيں، ان تمام امور دمعاطات ہيں، جيروان ديو بندوكنگوہ تدوہ وعلى كرتے ، امام احمد رضا كے شرى فيصلوں پر خام وش كر رہے ہيں، اگر تدكري تو ہندوستان ہيں ان كاجينا دو تجرجو جائے ۔ تو جب بات وہ تى كى ہے جو امام احمد رضائے كہی تھى تو اب ہرافعاف پہندمسلمان كو ان سے مطالبہ كرنا

ك ما بق صدر مواا ناكور نيازى في جب مطالعه كيا تو يجي ريمارك دياجوجيب چكاب-الله علوم حديث، اصول حديث يل ان كى يجاسول كتابيل بي، يجاسول رسال يي -محاح سنن، مسانید، معاجم، اطراف، بهالی، مشدر کات، شروحات احادیث می ارشاد حدیث کے جو مباحث تشريحات ، نكات متفرق طور يرنظرا عيس كره بياتهام يحواب ان كريبال يجايالس كا ارض الحديث، حجاز القدس كے علاء مشائح ،محدثين نے جب ديكھا، تو يجي كباء اور تزب كرلكھ دياء امام احمد رضا رأس الحد ثين جير - جامع الاحاديث كى وس جلدي، امام احمد رضا اورهم حديث كى تمن جلديں يزھنے بيں زحت ہو،تو آپ براہ راست ان كى كتاب الفضل الموہبي،منير انعين، الهادي الكاف، شائل العنمر كامطالعة كركيج ، يقين موجائ كا «آلكهين كل جاكين كي ، پجرآ ب علائة حرين كے ہم زبان موجا كي مے \_ ياران حمد ويشركى باتوں يروهيان ندوجيح ، كتابي ماركيث يمن وستياب ہیں، وقت نگال کر بڑھے تو سیح ، حقیقت کیا ہے، سراب کیا ہے، ذرا چھان پیٹک تو سیجھے۔علوم فقہ، اصول فقد بيان كاخاص ميدان تعابه فياوي كالمجموعة العطا بالغويي في فياوي الرضوبية جديدتمي جلدول يثر ے۔ بدایک کتاب بی نبیں ، بر و خارکیا ، برمواج کیا ، لغت کاداس تنگ ہے۔ ایسا کو کی الفظ تی تیس جو اس برف کیاجائے۔ بدایک تعبی انسائیکویڈیا ٹی ٹیس، تمام قدیم وجدیدانسائیگویڈیا کاجامع بھی ہے، جس میں تمام نے پرانے ،مجموعہ ٹاوٹی کاری توہے ہی ، بہت کچموہ ہے جو فاُوکی رضوبہ ہی کا خاصہ ے۔جس نے بھی دیکھا وائوں تلے آنگی و با کر جیٹھا رہا۔ آج بیتمام مکاتب آگر کے وارالاق متمام تعقیق سیمینار کی ضرورت ہے۔شدید مخالف کی جب گاڑی چنستی ہے،تو ہر ملا کہتے ہیں۔اب،خان صاحب کو لاؤلیعن فآویٰ رضوبیدد کیمو، یہاں ایک مثال بس ہوگی۔خان بور بہاول بوریا کستان کے مفتی سراج احمہ خان ،گروه و بوبند کے جید عالم وفقیہ مانے جاتے تھے ،مئلہ میراث پر کماب لکھ رہ تھے ، باب المنامخہ یں انک معے، تمام دنیائے دیوبندیت کو جھان مارا ،کہیں بھی حل ندنکل سکا۔امام احمدرضا سے رجوع کیا ذہن کے چودہ طبق روثن ہوگئے۔ یہ وکھے کرمفتی سراج احمد، نہ صرف علما گرویدہ ہوگئے، و او بندیت سے تائب ہو کرا عقاد آبھی فریفتہ ہو گئے۔

جنہ فقی روش همری، اس کا تو کی صدیوں میں جواب بی نیس، چند نظائر طاحظہ بجیے: ۱۸۸۳ء میں علائے دیج بندرے گائے کی قربانی تا جائز کہا تھا، امام احمد رضائے جائز کہا تھا، شاہ اساعیل وہلوی نے خدا

پروفیسرعبدالمجیدصدیقی رئیل ماجی معیداحمرسردار آرنس اینڈ کامرس کالجی،دعولیہ سابق رئیل ٹی کالجی مالیگاؤں

# امام احمر رضا: مجدوعكم معاشيات

الله تبارک و تعالی قرآن مجید و فرقان حید میں ارشاد فرماتا ہے کہ: ۱۲ "اے ایمان والو! آپس میں ایک دوسرے کا مال ناحق ند کھاؤ بھر ہیے کہ کوئی سوداتھھا ری

باجى رضامندى كاجو-" (سورة النساء: ٩٩، كنز الايمان)

اور داد می موت میں اپنا عزیز مال دے دشتہ داروں اور تیبیوں اور مسکینوں اور داد میروں اور سائلوں اور گردنیں چیز انے میں ۔' (سورة البقرو: ۲۵۱ ) کنز الا بیان )

جی اور جوسود کھاتے ہیں، قیامت کے دن ندکھڑا ہوں کے، گرجیے کھڑا ہوتا ہے، وہ جے
آسیب نے چھوکر مخبوط بنادیا ہو۔ بیاس لیے کہ انحول نے کہا تھے بھی تو سود تی کا اندہ اللہ
نے طال کیا تھے کو اور حرام کیا سود، تو جے اس کے رب کے پاس سے نصیحت آئی اور وہ باز رہا، تو
اے طال کیا تھے کو اور حرام کیا اور اس کا کام خدا کے ہردہ ہاور جو اب الی حرکت کرے گا، وہ
تو دوز فی ہے، وہ اس میں مدتوں رہیں گے۔ اللہ بلاک کرتا ہے سود کو اور بڑھا تا ہے فیرات کو اور المقرف کے ہیں تا ہے خیرات کو اور المقرف کی نا شکرا برا اکر تا ہے سود کو اور بڑھا تا ہے فیرات کو اور المقرف کی نا شکرا برا اکر تا ہے سود کو اور بڑھا تا ہے فیرات کو اور

الله من المرابيان والو! الله عن ورواور چيور دوجو باتي روهميا سود اگرمسلمان بور (سورة المرمسلمان بور (سورة البقرة)

۱۳ من المراكب الدكروتو يقين كراو، الله اورالله كرسول على اوراكرتم توبدكروتو اينا اصل المراكبة توبدكروتو اينا اصل المل على المدينة كى كونتصان كانتها و مرتجهين اقتصان جوس (سورة البقرود ١٤٨)

 ہر منائی تاکیل کیر کمیٹی کے مطابق تنخو او والی ملازمت میں مسلمانوں کا تناسب SC/ST ہے بھی کم ہے۔ پرائیویٹ سیکٹر تو پرائیویٹ سیکٹر ہے، پیک سیکٹر میں بھی مسلم ملازمت کا تناسب حد درجہ کم ہے۔ روزگار میں اگر مسلمان کہیں نظرآتے ہیں تو خودروزگار (Self Employment) میں کا نظرآتے ہیں۔۔

پر مینی نے مسلمانوں کا تعلیم محاذ پر بھی جائزہ لیا ہے۔ بندوؤں میں 80.5% لوگ خواندہ ہیں، مسلمانوں کے علاوہ ویکر اقلینوں میں خواندگی کی شرح %75.2 ہے جب کہ %9.9% مسلمان خواندہ ہیں۔ گویا کہ شرح خواندگی میں بھی مسلمان سب سے چیچے ہیں۔ علاوہ ازیں چر کمیٹی کے مطابق مسلم بچوں کا %25 صد یا تو اسکول جاتا ہی نہیں ہے یا اگر جاتا ہے، تو بہت جلد اسکول جاتا ترک کر دیتا ہے۔ ملک کی کسی بھی تو م کے مقابلے میں مسلم بچوں کے بہت جلد اسکول جاتا ترک کر دیتا ہے۔ ملک کی کسی بھی تو م کے مقابلے میں مسلم طلبہ پرائمری سے کالی لیول تک جاتے ہیں، بوی تیزی ہے کم ہوتے جاتے ہیں۔ جی کہ (چر کمیٹی کے مطابق) گر بچویش لیول تک جاتے ہیں، بوی تیزی ہے کم ہوتے جاتے ہیں۔ جی کہ (چر کمیٹی کے مطابق) گر بچویش لیول تک جاتے ہیں، بوی تیزی ہے کہ تعداد 10 مرش ایک اور بوسٹ کر بچویش سک ۵۰ مرس ایک رہ جاتی ہے۔ مسلم کر بچویش میں ہے کاری کا تناسب بھی سب سے زیادہ ہے۔ تین فیصد دھے وی تعلیم حاصل کریا تا ہے۔

انتیاز مرچنٹ (اسلائی تجارة ریسرچ فیم ممبئی) کیم جنوری ۱۳۰۱ء کے روز نامدانتلاب (ممبئی) کیم جنوری ۱۳۰۱ء کے روز نامدانتلاب کرمبئی) کے شارے میں ''مسلمانوں کی اقتصادی پسماندگی: ایک کو تظریہ'' کے عنوان کے تحت تخریر فرماتے جیں Companion of light house for science of Islamic فرماتے جین Law-Libya نیز Evengalization (آجیل کے مبلغ) اور Chritianisation کی اصطباغ مسیمی) کے موضوع کے ماہر جناب احمد القطافی کے الجزائر ٹی وی کو دیئے گئے ایک انٹرویو کے مطابق عیسائی مشنریاں جہائت، فریت اور انسانی دوسری مجبوریوں کا فاکدہ اٹھا کر مسلمانوں کو عیسائی بنا رہے ہیں۔ موسوف کے مطابق ہر گھنے جیں ۲۲۷ رمسلمان عیسائیت کی طرف خطل جو البتہ اطلاع لا ایق طرف خطل جو البتہ اطلاع لا ایق تشویش طلب ہے، البتہ اطلاع لا ایق تشویش ہر کھنے جی البتہ اطلاع لا ایق

مرسائی تعیل ———— 19 حضرت انس رضی الله تعالی عنه نے ارشاد فرمایا که فرمایا حضور سلی الله تعالی علیه وسلم نے کہ: '' بسا او قات فقر و احتیاج کفر کا سب ہوتا ہے۔'' ای طرح حضرت ابوسعید خدری رضی الله عنه کے مطابق حضور مید دعا فرماتے تھے کہ'' اے اللہ! میں آپ کی بناہ چاہتا ہوں کفر ے اور فقرے ۔'' (نسائی)

چنا نچیشر بیت اسلامیے نے سوداور فضول فرچی سے بیخے ، اپناعزیز مال ستحقین برصرف کرنے اور فقر واحتیاج سے بناہ مانتھے کی ترخیب دی ہے۔

آج بالخصوص بندوستان کے مسلمانوں کی معاشی حالت جموی طور پراخمیتان پخش نہیں ہے۔ حقیقت تو بیہ کدایک قلیل تعداد کو چھوڈ کر ہندوستانی مسلمانوں کی مالی حالت تشویشتاک حد سے کہ کر در ہے۔ آزادی کے بعد سے جہاں عام بندوستانیوں کی مالی حالت میں خاطر خواہ حد تک سدھار ہوئی ہے (حتی کہ بسماندہ ذا تیں بھی ملک کی معاشی ترقی ہے فیضیاب ہوئی ہیں) وہیں مسلمان معاشی ترقی کے میدان میں جہاں گھڑے تھے یا تو وہ وہ بیں بیل یا بجرادر چھچھ ہوگئے ہیں۔ دانشوران لمت نے مسلمانوں کی اس تشویشتاک حالت پر وقافو قااظمار خیال کیا ہے۔ پھیلے دنوں کو معاشی بقلی اور سابی حالات کا جائزہ لینے کے لیے بچر کمیٹی تھکیل وی تھی۔ میری رائے کے مطابق بچر کمیٹی نے اس خمن میں اپنی جور پورٹ بیش کی ہے اس نے وکئی تھی ہو رہوں نے بیش کی ہے اس نے کوئی نئی بات نہیں بیش کی ہے۔ اس کمیٹی نے تو صرف ان باتوں پر مہر تو بیش کی ہے ، اس نے اظہار دائشوران طب اب تک کرتے آرہے تھے۔

کی ترکینی کے مطابق شہروں میں عمومی غربت کا شکار 22.8% لوگ ہیں، جب کہ مسلمانوں کا تناسب محرف 22.8% ہے۔ دیگر اقلیقوں کا تناسب صرف 22.9% ہے۔ دیگر اقلیقوں کا تناسب صرف 12.2% ہے۔ دیگر اقلیقوں کا تناسب صرف 12.2% ہے۔ دیگر اقلیقیں کو شدی مسلمانوں کا تناسب صرف 26.9% مسلمانوں کے مقابلے میں دیکی مسلمانوں کی مالی صالت نظر پرتی ہے تو یہ مالی صالت تن ہے تو یہ کا مالت سب سے زیادہ خراب ہے۔ علادہ اذری سطح صرف عقد و کھنا ہے کہ مسلمانوں کی مالی صالت سب سے زیادہ خراب ہے۔ علاوہ اذری سطح صرف کا مالت سب سے زیادہ خراب ہے۔ علاوہ اذری سطح صرف کا مالت سب سے تریادہ خراب ہے۔ علاوہ اذری سطح صرف کے حرف کا مالت کی مالت سے تریادہ خراب ہے۔ علاوہ اذری سطح صرف کے حرف کے حرف کا مالت کی مالت کے کہ مسلمانوں کی صالت کے کہ حرف کے حر

ا تمیاز مرچنٹ صاحب مزیدر قم طراز ہیں کر تقییم ہند ہے مسلمانان ہند کی اقتصادی زیوں حالی شرد کے جو فی نظر دیا ہوگئے۔ خط افلاس کے بینچے زندگی گزارنے والے مسلمانوں کو تھے ڈھنگ ہے راش نہیں سلمے۔ Subsidy کے ساتھ قرض حاصل کرنے والے مسلمانوں کی تعداد تھن 3.2% ہے 60 مسلمان صرف Govt. Subsidy Food Programme ہے۔ اور مسلمان سرکوں پر (خوانچہ لگا کر) مال بینچے ہیں، جن کا قوی اوسط 8% ہے۔ شعبۂ دفاع میں مسلمان صفی 4% ہیں۔ 12% مسلمانوں کو کوئی اقتصادی تعدید حاصل نہیں ہے۔ یہ ہیں مسلمانوں کے اقتصادی تعدادی مسائل کی چند مثالیں، البندا سب سے پہلے مسلمانوں میں معاشی بیدارتی ہوگی۔۔۔ تراس دردی دواکھ ایک ہے؛

اس فریت کے بہت ہے توال ہو سکتے ہیں ، جن کی وضاحت اس مختمرے مضمون جن مکن نہیں ہے۔ بہر حال فریت کی بہت ہو انتشار کے ساتھ بیان کرنا ضروری جھتا ہوں اوروہ یہ ہے ۔ " Muslims are poor"

ہمکن نہیں ہے۔ بہر حال فریب ہیں کیوں کہ یہ فریب ہیں ان کی آ مدنی کم ہان کا گزریس کرنا ہی ان کے کے کے شکل ہوتا ہے ، اس لیے یہ کچھ پس انداز Saving بھی نیس کریا تے ۔ پیسہ پیدا کرتا کے لیے شکل ہوتا ہے ، اس لیے یہ کچھ پس انداز Money begets money بھی نیس کریا تے ۔ پیسہ پیدا کرتا کوئی کاروبار بھی نیس کریا تے ۔ پیسہ پیدا کرتا کوئی کاروبار بھی نیس کریا تے تا کہ حزید کچھ کا سکیس ۔ آ مدنی تو ہوسی نیس ہے ، ہاں! اخراجات کی دیر کوئی کاروبار بھی نیس کریا تے تا کہ حزید کچھ کی سائل ان فریب پیدا ہوتا ہے اور فریب ہی مرجاتا کہ ذکری وجہ ہی دیتے ہیں۔ ایک عام مسلمان فریب پیدا ہوتا ہے اور فریب ہی مرجاتا کہ نال دونسل چلتا رہتا ہے۔ باپ فریب تھا ، بیٹا فریب ہے ، پوتا بھی فریب ہی دفتم ہونے نال دونسل چلتا رہتا ہے۔ باپ فریب تھا ، بیٹا فریب ہے ، پوتا بھی فریب ہی دفتم ہونے میں مسلمان کی رہت کا یہ بھی بھی ہی دفتم ہونے دال وال چکر جاری ہے اور ایسا لگتا ہے کہ آ کے بھی جاری رہ کا ادار بھر حال اللہ کی رہت ہے مسلمان اللہ کی رہت سے مسلمان اللہ کی رہت سے مسلمان اللہ کی رہت کا یہ بھی بھی ہیں ۔ مسلمان اللہ کی رہت سے مسلمان اللہ کی رہت کا یہ بھی بھی ہیں ہوتا )۔ وادر ایسا لگتا ہے کہ آ کے بھی جاری رہ کا ادار بھی ہیں ۔ مسلمان اللہ کی رہت سے مسلمان کی رہت کی ادر بھی ہیں ۔ ایسا کہ کہ آ کے بھی جاری رہ کا ادار بھی ہیں ۔ اسلمان کی رہت کا در بھی ہیں ۔ اسلمان کی رہت کا دیس ہیں ۔ اسلمان کی رہت کا دیس ہیں ۔ اسلمان کی رہت کا در بھی ہیں ۔ اسلمان کی رہت کی دور کوئی دیا کوئی در ہی کا در بھی ہیں ۔ اسلمان کی دور کوئی در بھی کی در بھی ہیں ۔ اسلمان کی در بھی ہیں کی دور کوئی در بھی کی در بھی ہی کی در بھی ہیں کی در بھی ہیں کی در بھی ہی در بھی ہیں کی در بھی کی در بھی ہی در بھی ہی در بھی ہی در بھی کی در بھی کی در بھی ہیں کی در بھی کی در بھی ہی در بھی کی در بھی کی در بھی کی در بھی در بھی کی در بھی کی در بھی کی در بھی کی در بھی در بھی کی در بھی کی در بھی کی در بھی ک

انگریزی دورحکومت میں معاشی نکائی Economic Drain بڑے پیائے پر ہوئی ہے۔نیجٹا سونے کی چڑیا جیسا مید ملک کنگال ہوگیا۔ پہاں پر بہنے والے لوگ کنگال ہو گئے الیکن ان میں سب سے زیادہ مار پڑی مسلمانوں پر .....ایسانہیں کد اُس زمانے میں ملت کا درور کھنے

ا اعلیٰ حضرت نے علم معاشیات پر جب جب بھی قلم اٹھایا ہے، اپنے زمانے ہے آپ بہت بہت آ گے نظر آتے ہیں۔ اس زمانے کی آپ کی تحریریں سنتھ بل میں ترشیب دیئے گئے "علم معاشیات" کے اصولوں پر کھری اتر تی نظر آتی ہیں۔ علم معاشیات پر آپ کی تحریروں کی جامعیت آپ کے مجدوانہ وصف کی غماز ہیں۔ میرا یہ دموگ ہے دلیل نہیں ہے۔ آئدوسطور میں اس کی وضاحت بوجائے گی ، ان شاءاللہ۔

اعلی حضرت نے علم معاشیات کے جن عنوانات پڑھم افضایا ہے، آ ہے پہلے اس فہرست
پرایک نظر ڈال کی جائے مثلاً: (۱) احکام الاحکام فی التعاول من بدئمن بالہ جرام (اس تحریر میں مال
حرام کے ساتھ معاملات اور ان کے نقصانات کی تفصیل ہے) (۲) افضح البیان فی تھم حزار ع
ہندوستان (ہندستانی زمین) کی بیدار (پیداوار) پرشری وظیفہ کیا ہے۔ (۳) تفضی الفقیہ الفاہم فی
احکام قرطاس الدراہم (جس میں کرئی نوٹ کے مسائل پر گفتگو کی گئے ہے) (۳) خیرالآ مال فی تھم
الکسب والسوال (روزی کھانے ، معاش کے حاصل کرنے اور سوال کرنے کے احکام کا ذکر ہے)
الکسب والسوال (روزی کھانے ، معاش کے حاصل کرنے اور سوال کرنے کے احکام کا ذکر ہے)
(۵) "سودایک بدترین جرم" نامی کتاب میں اعلیٰ حضرت کے افادات (فرمودات) کو بچا کیا تھیا
ہے۔ (۱) المنی والدر رکمن میرمتی آرڈر (اس مضمون میں تجارتی و برکاری نظام پر روشنی ڈال گئی ہے)
ان تحریرات میں شریعت کے دائر سے میں رہتے ہوئے عصری مسائل کا عل چیش کرنا اعلیٰ
حضرت جسے "مجدد عصر" ہے تی ممکن ہے۔

تشریعت کاتھوڑ اسابھی علم رکھنے والا ایسا کون سلمان ہے، جوسود کی حرمت ہے اواقف ہے۔قرآن وحدیث میں سود کی حرمت کے واضح احکامات جابجا نظرآتے ہیں۔اعلی حضرت نے بھی اپنے فتو دک میں سود کو بالکل صاف صاف حرام قرار دیا ہے۔اپنے ایک فتوی میں آپ تحریر

اعلی صفرت کا جواب تھا، نوٹ جیتی مال ہے، رسید ٹیس۔ (بیدوستاویز کی طرح کوئی سند بھی خیس ہے۔) آپ نے درج ڈیل وجوہ کی بنا پراسے قیتی مال قرار دیا۔

(۱) اوگ اس میں رغبت رکھتے ہیں، کیوں کہ یہ بذات خودا یک قیت رکھتا ہے۔ (۲) وقت حاجت کے لیےا تھار کھنے کا بیزیادہ لاکن ہے۔ ضرورت کے وقت اس نفع حاصل کرنے کے لیےا سے اٹھا رکھا جا سکتا ہے۔ نیز (۳) یہ بکتا ہے اور اے مول لیا جا تا ہے۔ (۴) اے بہد کیا جا تا ہے اور دراشت میں بھی آتا ہے۔ (۵) اور جتنی باقمی مال میں جاری ہیں، سب اس میں جاری ہیں۔

سائل (علیہ الرحمہ) نے کل ہارہ سوالات ترتیب دیے تھے۔ جن میں سوال نمبر اربنیادی سوال تھا۔ اس کے جواب میں آپ نے تحریر فرمایا تھا کہ نوٹ قینی مال ہے رسیوٹیس۔ فتح القدم کے حوالے سے آپ نے تحریر فرمایا کہ اگر کو کی فض ایک کا غذ ہزار (روپے شال ) کے بدلے بیچے بقو بلاکراہت جائز ہے۔ بینوٹ کی ایجاد سے پہلے نوٹ کے بارے میں ایک جزئر تی تھا۔

سائل کا ایک سوال تھا (سوال ٹمبر ۱) کیا اے ( کرنمی نوٹ کو) در ہموں ، دیناروں اور پنیے کے ساتھ دیچنا جائز ہے؟ آپ کا جواب تھا، ہاں جائز ہے، بیسے عام شہروں بیں لوگوں کے درمیان معمول ہے۔

سوال تمبر ۸: کیا اے قرض میں دینا جائز ہے اور اگر جائز ہے تو اس کے حل کے ساتھ اوا لیگی جوگی یا درا ہم کے ساتھ؟

جواب: ہاں اے بطور قرض ویناجا تزہادا انگی صرف اس کے شل سے ہوگی۔ سوال فبرہ: کیا اے بطوراد ھارمقررہ مدت تک در بموں کے بدلے بیٹا جائزہے؟ جواب: ہاں! جائزہے، بشرطیکہ مجلس میں اُوٹ پر قبضہ کرے، تا کددّین کے بدلے دّین نہوں سوال فبرہا: کیا اس میں فتاسلم جائزہے، مثلاً ایسے نوٹ کے بدلے جس کی نوع اور صفت معلوم ہو، ایک ممیدز چھی درہم اداکرے؟

فرماتے ہیں کہ پانچ سورو بے پر پھیں رو سے سالاندزائد لگانا حقیقی سود ہے۔آپ نے قرآن و عدیث کی روشی میں سودی لین وین کوقفعی حرام فرمایا ہے، نیز اس پر وعیدوں کا بھی ذکر کیا ہے، چنانچیشر ایت نے قرض دارے اصل زرے زا کدر قم وصول کرنے کوسود قراردے کراس سے نیجنے کی تا کیدگی ہے، لیکن سودے بچتے ہوئے زیادہ کیس اور سود بھی نہ ہو، بیدراستہ ایک مجدد و زن ہی بتا سكتا ب\_ جيلة شرى كى روشق مي اعلى حضرت كى يرتحرير يزجة اوردادد يجة \_ آپ تحرير فرمات بين کہ: ''ایک بخص کے دوسرے پروس رو پیغ آتے تھے ،اس نے یہ جایا کہ دس کے تیرہ کرلوں ،ایک میعاد تک علانے قرمایا کدوہ دیوان سے ان وی کے عوض کوئی چیز قرید لے اور اس پر قبضہ کر لے، مچروہی چیزاس مدیون کے ہاتھ سال مجر کے دعدے پر ۱۳ ارکی کٹھ ڈالے ،تو حرام ہے نتج جائے گا۔ حضور صلى الله تعالى عليه وسلم نے ايسا كرئے كاعلم ديا ہے (اجازت دى ہے)..... (بحواله قاضى خان٤/٢-٣مطبوعة نول كشورتلصنو) .....اى طرح بحرارائق في بحواله خلاصة نوازل امام فقيهه الوالليث رحمة الشعليد سے مروى (ص ١٨- ١٩ ، اردور جمد ) ب كدائ طرح كے حيلے كو حضرت امام محد عليه الرحمد في عينيه كانام ويا ب اور حضرت امام ابو يوسف في عينيه كوجائز قرار دياب اوراس بر تواب بھی بتایا کہ بیرسود (حرام) سے بھا گنا ہے۔''اب اگر مسلم بنگ قائم کر کے اور کھاتے واروں کی جمع کردورقم براعلی حضرت کے بتائے ہوئے اصولوں بھل کرے شرعی حیلوں ے زیادہ رقم دی جائے ، تو جائز ہے۔

آیک دوسرے فتونی بین آپ تحریر فرماتے ہیں کہ ''فوٹ کی نتاج کم یا زیادہ جائز ہے''۔۔۔۔۔ ہاں اوٹ پرجتی رقم کلمبی ہے،اس سے زیادہ یا کم کوجتے پر رضامندی ہوجائے ،اس کا نتیجا جائز ہے۔ حزید ایک جگہ آپ نے تحریر فرمایا ہے کہ'' ایک روپید، ایک اشرفی کو بلکہ ہزارا شرفیوں کو بیچنا جائز ہے'' آج مجمی سعودی عربیہ بی ہندوستانی حجاج کرام روپے سے ریال فریدتے ہیں، جس کی شرح ضروری نیمیں ہے کہ ہروقت اور ہر بازار جس بکسال رہے۔

میرنی نوٹ کے بارے میں مجد وعصر اعلی حضرت کے اس Approach کو ملاحظہ فرمائمیں ،جس نے ملت کی ایک بڑی تعداد کوآپ کا گروید و بنادیا ہے۔

ارشاد باری تعالی ہے: " پر بیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدوکر واور گنا وظلم کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد شکرو۔"

جواب: بالإنوث من تي ملم جائز -

سوال نمبراا: کیا نوٹ میں لکھی ہوئی روپوں کی تعدادے زائد کے بدلے میں اس کی تاج جائز ہے، شال دس کا نوٹ بارہ یا جیں یا اس ہے کم کے ساتھ دیجینا کیسا ہے؟

جواب: بال اس من م يازياده كم اله و كما ته جم طرح دونو ل في راضى بول سودا كرنا جائز ب-موال فبراا: اگريه جائز ب اتو كيايه جمي جائز ب كه زيدهم و ب دل دو پي الطور قرض ليما چا ب تو همرو كيم مير ب پاس در يم فيل البنة دى كا نوث تم پر باره رو پي مين ديچنا بول تم بر مبينه ايك روپيدادا كرتے ربنا؟ كيا اب مودكا حيله تحصة بوئ اس سے دوكافين جائے گا اورا كردوكا نه جائے ، تو اس ميں اور سور ميں كيا فرق ہے كہ بيطال اور (وو) حرام حالا كه دونول كا متيجه ايك ب يعنى ذاكر مال وصول كرنا؟

جواب: ہاں! جائز ہے۔اگر واقعی سودے کی نیت کرے قرض کی نیس اگر قرض ہوگا تو حرام اور سود ہوگا کیوں کہ بیابیا قرض ہے جس کے ذریعے فع حاصل کیا جاتا ہے۔

حرجین شریقین ہے جب آپ وطن او نے ہتو معلوم جوا کہ علائے ویو ہند میں مولوی رشید احر گنگوہی نے فتوی ویا ہے کہ نوٹ چیک ہے، انھیں ان کے مثل کے ساتھ بھی چھانیں جاسکتا، چہ جائیکہ کم یازیاد ورقم کے ساتھ سودا کیا جائے۔ آپ نے ۱۸روجو و سے ان کاردکیا۔

مشہور عالم وین علامہ عبدالحی تعصوی فرنگی محلی نے فتوی ویا کہ نوٹ کواس سے کم یا زیادہ رقم کے بدلے نیس بیچا جاسکتا۔ آپ نے چدر دوجوہ سے اس کارد کیا ہے۔

اعلی حضرت نے رشید احراکنگوی اور علامہ عبد التی لکھنوی فرقی کھی صاحبان کے فقو کا لکو روفر بایا ہے۔ آپ نے جواز کا فقو کل دیا ہے۔ جب کدان دونوں صاحبان نے عدم جواز کا ، اس اختااف کے سبب کو بچھنے اور علم معاشیات کی روے کون حق پر ہے ،اس کو بچھنے کے لیے کرنی نوث کے ارفقا کی تاریخ پر ایک نظر ڈ النا ضروری محسوس ہوتا ہے۔

کرنی نوٹ کوئی ایک ایپا تک وجود میں آئے والا Financial Instrument نہیں ہے۔ ابتدائی کرنی نوٹ سے کے کرآج کی کرنی نوٹ تک پیکی مرحلوں سے گزری ہے۔ آ ہے اس کے مرحلہ وارار تقائی تاریخ کا مرسری جائزلیس۔

پہلا مرحلہ: ستر ہویں صدی عیسوی کے وسط کی بات ہے، اندن کے اومباروس اسٹریٹ میں

میرمنا کالا تھیں۔

ہر برنا کالا تھیں۔

ہر کے موضی وہ اپنے ہاس محفوظ رکھنے کے لیے (Safe Keeping) مشار کو گھیں۔

ہر کے موضی وہ اپنی تھیں کے رسید (Receipt) دیا کرتے تھے، جس پر اس کے موضی وہ اپنی تھیں۔

ہر کے موضی وہ اپنی تھی تھیں۔

ہر کے موضی وہ اپنی تھیں کے رسید (معنوظ ارکھنے والے فضی (Depositor) کو جو رسید اپنی تھی کرئی نوٹ پر سرید کو وہ اپنی کے وہ اپنی برنی تھی ۔ اس وقت جتنی مالیت کا سونا چاند کی سروس چارٹ کے تام پر کچھی وہ اپنی جیزی برائی موالی کرتا تھا، کو یا کہ ہر رسید کے بیچھے سو فیصد و فیم وہ اوم بارڈ کو ملتا تھا، اتن تی مالیت کا رسید وہ جارئ کرتا تھا، کو یا کہ ہر رسید کے بیچھے سو فیصد و فیم وہ اوم بارڈ کو ملتا تھا، اتن تی مالیت کی رسید وہ جارئ کرتا تھا، کو یا کہ ہر رسید کے بیچھے سو فیصد و فیم وہ اوم بارڈ کو ملتا تھا، آئی بی مالیت کی رسید وہ جارئ کرتا تھا، کو یا کہ ہر رسید کے بیچھے سو فیصد و فیم وہ اوم بارڈ کو ملتا تھا، آئی بھی مالیت کی رسید وہ جارئ کرتا تھا، کو یا کہ ہر رسید کے بیچھے سو فیصد و فیم وہ اوم بارڈ کو ملتا تھا، آئی بھی مالیت کی رسید وہ جارئ کرتا تھا، کو یا کہ ہر رسید کے بیچھے سو فیصد و فیم وہ اوم بارڈ کو ملتا تھا، آئی بھی مالیت کی رسید وہ جارئ کرتا تھا، گو یا کہ ہر رسید کے بیچھے سو فیصد کے کھیلی کیا تھا۔

شروع میں اس کا روبار میں صرف اومبارؤی (مرچنش) ہی شریک ہوتے تھے، جلدیا بدیران کے ساتھ سنار (Gold Smith) اور دوسرے Money Lenders بھی شائل ہو گئے۔ اس طرح سے بیدا یک اچھا خاصا کا روبارین گیا۔ ۔۔۔۔۔اس مرسطے تک Deposit کے عوض وی گئی کا فقد کی رہے جی رسید (Receipt) ہی تھی۔

ایک اور سب ہے Total Deposit ہمال رہتا تھایا ہو صتار ہتا تھا۔ وہ سب ہے
طنے والے سود کی شکل میں Depositors کا قائدہ۔ کرنی نوٹ کے پہلے مرسلے میں ہم نے
ویکھا ہے کہ Depositors سے سروس چارتی کے نام پر مرچنٹس (وفیرہ) کچورتم وصول
کرتے تھے۔ اب الٹا یہ لوگ Depositors کو سود دیتا شروع کردیتے۔ اس لیے آید فی میں
سے پس انداز کی گئی رقم گھر پر (جہال وہ محفوظ نیس تھی ) رکھنے کے بچائے وہ لوگ مرچنٹس (وفیرہ)
پس انداز کی گئی رقم گھر پر جہال وہ محفوظ نیس تھی ) رکھنے گئے۔

نی زمانہ LRR کے کم ہوجائے اور کرنی ٹوٹ کے Inconvertible ہوجائے کے باوجود کرنی ٹوٹ کا نامی تھول) ہے، پھش باوجود کرنی ٹوٹ فوٹ کو قاتل تھول) ہے، پھش

ہر منائ کا تعیل \_\_\_\_\_\_\_\_\_ ہے۔ بلد سروس چارج وسول کرنے والے میر مرچنش (وغیرہ) Depositors کو پچے سود اوا کرنا شروع کردیئے۔

چوتھام حلہ: Guilds نے بھی جب اپنا اعتبار کھوڈیا ہو حکومت نے گرٹی ٹوٹ جاری کرنے کا
پیافتیار Commercial Banks کورے دیا۔ ای دوران مینئرل بینک بھی وجود بیں آپکی
کھی۔ حکومت نے Reserve Requirement کے تعین کا اختیار مینئرل بینک کوتفویش
کر دیا۔ اب یہ Reserve Requirement اپنی شکل تبدیل کر کے Legal
کر دیا۔ اب یہ Reserve Requirement (LRR) اپنی شکل تبدیل کر کے Reserve Requirement (LRR)
کہ دیا۔ اس کی اس کے باس LRR کی سونا الطور ڈیازٹ آتا ہے ہو وہ کرنی ٹوٹ 10000 سنگ بی جاری کر مکتی ہے اس اس میں اس کی باس کے باس کی باس کی باس کے باس کے باس کے باس کی باس کے باس کی باس کی باس کے باس کی باس کی

غریب ممالک میں تو سونا، چاندی زرمبادلہ جو کرتی نوت کی Backing کے لیے آج ضروری

ہم جاتے ہیں، ان کا خاطر خواہ اسٹاک بھی نہیں ہے۔ ایسے ممالک میں ملک کی زمین بطور

Backing رکھی جاتی ہے۔ ریر کرتی نوٹ بھی Inconvertible ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر

آپ کرتی نوٹ دے کر ایک قطعہ زمین خرید تے ہیں، تو یہ قطعہ آپ کی ملکت میں ہونے کے

باوجود ملک کی بی ملکیت میں رہے گا۔ کرتی نوٹ کی ان تمام خصوصیتوں کے باوجود اسے قبول عام

حاصل ہے، اس لیے کہ اسے چاہے سونا چاندی جسی قیمتی چیز دن کی Backing ملے نہ ملے اب

ملک کا تا نون اس کے خلاف تا نونی چارہ جوئی کی جاسکتی ہے۔ کرتی نوٹ کی اس خصوصیت نے

کرتا ہے، تو اس کے خلاف تا نونی چارہ جوئی کی جاسکتی ہے۔ کرتی نوٹ کی اس خصوصیت نے

اے Legal Tender ہوئی کی جاسکتی ہے۔ کرتی نوٹ کی اس خصوصیت نے

اے Legal Tender ہوئی کی جاسکتی ہے۔ کرتی نوٹ کی اس خصوصیت نے

كرنى نوث يرامام احمد رضاكي تحريرا ١٩١١م/١٣١١ه ي ب، جب كرسي نوث صد فيصد Convertibility کے مرحلے سے نگل کرسوئی صدیے کم Convertibility کی جانب اپنا سز كرنا شروع كريكي ميده درمان تفاء جبRRسوني صديس ره مياتها، بلكيسوني صديم كي طرف اس نے اپناسنرشروع کردیا تھا اور LRR کی جانب یا تو بڑھ دیا تھایا LRR کی منزل کو پیونج چکا تھا۔ بیسویں صدی کے اس مظیم مجد د کا یا تو اتناوسی مطالعہ تھا کہ وہ فی زمانہ کرنسی نوٹ کی Inconvertibility اور RR کے سوفیصد سے مم ہونے سے واقف تھے یا اس عظیم مجدد کی تيسري آنكه متعتبل كي ديوار پرتعيى جو كي ندكوره خصوصيات كوايك تلخ تحرير كي طرح پر هـري تحي - يكي وجر کی کہآ ہے نے کر کمی نوٹ کوئیمتی مال قرار دیا تھا ند کہ رسیدیا گی دستاویز کی سند۔کر کمی نوٹ ایئے مرطے میں تو Deposite کے گئے مال کی رسیدرتھی لیکن بعد کے مراحل میں جب Deposite کے بغیر بھی کرنی نوٹ جاری کی جائے تگی ، تو بدر سیزئیں رہی ، بلکاب بدایک فیتی مال بن چکی ہے اورآج مجمی ای پوزیشن پر برقرار ہے۔اعلیٰ حضرت کی اس دورا ندیشی اور دور بنی ئے علاے کرام کی عام عنوں ہے او نیجااٹھا کرآ ہے کو مجد وعصر کے بلند بخت پر براجمان کرویا ہے۔ کرٹسی نوٹ آئ رسیوٹیس ہے، بلکہ یقینا ایک فیمتی مال ہے۔ای طرح ہے کرٹسی نوٹ چیک بھی سے، جیسا کے موادی رشید احر منگوری صاحب نے فرمایا ہے۔ چیک کا غذ کا ایک ایسا پرزہ ہے، جوا پی تمام تر شرائط کے ساتھ متعلقہ بینک میں Honour ہوتا ہے، یعنی اس پر تحریر

تر منائ فاقعیں \_\_\_\_\_\_\_ ہے۔ کردور آم چیک ہولڈر کو لتی ہے یا اس کے اکاؤنٹ میں جع ہوجاتی ہے۔ آپ کی بینک میں اپنا اکاؤنٹ کھولیے، آپ کی بینک آپ کو ایک چیک بک دے گی۔ حسب ضرورت اس کے ایک Leaf کی کھمل خاند بری کر کے جب آپ اے قد کورہ بینک میں (یا کمی دوسری بینک میں کی کے ذریعے ہے) ڈیش کریں مجاورا گرآپ کے اکاؤنٹ میں کم از کم اتنی رقم محفوظ ہو، بھٹی کہ آپ نے اپنے چیک پر درج کی ہے، تو بینک آپ کو اتنی رقم (بدھکل کرنی نوٹ یا / اورخوردہ) آپ کے بیرد کردے گی۔

کرنی نوٹ اور چیک کے درمیان کچھ بنیادی فرق ہیں، مثلاً (۱) کرنی نوٹ کو آج سو فیصد Backing میں ہے، جب کہ آپ کے چیک کوسو فیصد Backing لازی ہے۔

(۲) آپ کا جاری کر دو چیک مندرج تاریخ ہے چھ ماہ کے اندر جی Honour ہوسکتا ہے، جب کہ کرنی نوٹ ایسی کھی تید ہے آزاد ہے۔ (۳) آج کرنی نوٹ Legal کو حیثیت رکھتی ہے، اسے قبول نہ کرنے والاضخاص قانونی جارہ بوئی کے جانے کا مجاز ہوسکتا ہے، جب کہ چیک نیقبول کرنے والے کے ظلاف قانونی کا دروائی ٹیس کی جائے تی مجاز ہوسکتا ہے، جب کہ چیک نیقبول کرنے والے کے ظلاف قانونی کا دروائی ٹیس کی جائے تی مجاز ہوسکتا ہے، جب کہ چیک نیقبول کرنے والے کے خلاف قانونی کا دروائی ٹیس کی جائے۔

«شیقی بھائی بھی جا ہے، تو اسے تبول کا دیک کے دروائی کی کی گھڑ دیش ماصل ہے، جب کہ آپ کا چیک محالوی دشید حاصل ہے، جب کہ آپ کا چیک ادافاف تھے۔

احر گنگونی صاحب ان فرقوں سے ناوائف تھے۔

احر گنگونی صاحب ان فرقوں سے ناوائف تھے۔

مولوی رشیدا حرکنگوی صاحب نے کرنی اوٹ کو چیک گردانا ہے۔ کرنی اوٹ اپنے ارتقا کے پہلے مرحلے میں شاید مولوی صاحب کی نظر میں چیک رہی ہو، آپ کا غالبًا یہ گمان رہا ہو کہ

Depositor جب مونا کسی مرچنٹ کے پاس محفوظ رکھوا تا تھا، تو مرچنٹ اے ایک رسید و بتا تھا

اور جے وہ بھی بھی واپس دے کرا پنا سونا واپس لے جاسکنا تھا، چیک کی طرح یہ کرنی اوٹ بھی اپنی

مطلوبر قم طلب (Demand) کرنے کا ذریعے تھی، لیکن ایسانیس تھا۔ اس زمانے کی بھی کرنی

نوٹ ان خواص سے عاری تھی ، جن خواص کا چیک حال ہوتا ہے۔ ان دونوں کے درمیان کا فرق

بالکل واضح ہے۔ پہلے مرسلے کے کرنی اوٹ پر اے جاری کرنے والے مرچنٹ کی دھخط ہوتی

میں، یہ دیخط شدہ کرنی نوٹ اس کے De positor کو مرچنٹ سے لمتی تھی، جب کہ چیک اس سیختے میں اعلیٰ حضرت نے اس بات کی ترخیب دی ہے کہ مسلم فریدار بمسلمان تاج یا صناع ہے ہی سامان فریدے تا کہ گھر کا نفع گھر میں ہی رہے۔ اس ہے مسلمانوں کی حرفت و جھارت کوفروغ ملتا۔ ایک طرف کاروبار میں لگایا گیا روپیہ (Investment) پڑھتا۔ دوسری طرف مسلمانوں کی ہے کاری میں کی ہوکرروزگار (Employment) میں اضافہ ہوتا۔ جہاں تاجروں اور مناموں کی مالی حالت پہتر ہوتی ، وہیں محنت کشوں (Labourers) کی بھی معاشی حالت سدھرتی اور اس طرح ہے مسلم معاشرے میں ایک معاشی انتقاب آجا تا۔

سوم: بمبئی بھکت برگون ، عدراس ، حیدرا بادو غیر و کے تو تھر مسلمان اپنے مسلمان بھا یُول کے لیے بینک کھولتے ۔ سود شرع نے حرام قطعی فرمایا ہے۔ گراور سوطر لیقے تھے لینے کے حلال فرمائے ہیں ، جن کا بیان کتب فقہ می مفصل ہے اور اس کا ایک نہایت آسان طریقہ ' منقل الفقیہ الفاھم' میں جیسے چکا ہے۔ ان جائز طریقوں برفع بھی لینے کہ انھیں بھی فائدہ بہو پختا اور ان کے بھائیوں گی بھی حاجت برآئی اور آئے دن جو مسلمانوں کی جائد او میں بنیوں کی نذر ہوئی چلی جاتی ہیں ، ان سے بھی محفوظ رہنے۔ اگر مدیون کی جائد اوری کی جاتی ، مسلمان عی کے ہاس رہتی ، یہ قون ہوتا کہ سلمان نظاور بنے چیگا۔

اس زمانے کے لخاظ سے بیایی نہایت ہی انتقائی مشورہ وجد دعمراعلی حفرت نے دیا تھا۔ اس زمانے میں بھی بینک کے دجود کا تصور بھی ۔ سود کے بغیر بینک کے دجود کا تصور بھی ممکن نہیں تھا۔ ایسے دور میں اعلیٰ حفرت نے فیر سودی بینک کا نظر یہ بیش کر کے دی فی جدت طرازی کی ایک زبردست مثال قائم کر دی تھی۔ آپ نے چند خصوص شہروں کے مالدار مسلمانوں کو مشورہ دیا تھا کہ وہ فیر سودی بینک قائم کر کے اپنے ال مسلمان بھائیوں کی مالی مسلمانوں کو مشورہ دیا تھا کہ وہ فیر سودی بینک قائم کر کے اپنے ال مسلمان بھائیوں کی مالی اعادت کریں، جو کسی حرفت یا صنعت میں قسمت کو آزمانا جا ہے ہیں اور الن کے پاس سرمایہ کی ہے۔ نیز بشریعت نے سود کو تعلق حرام قرار دیا ہے مگر اور بھی بہت سارے طریقے ہیں، جن کی ہے۔ زریعے نفع کمایا جا سکتا ہے اور وہ بھی حال نفع اور یہ سارے طریقے فقد کی کتابوں میں کنویسل سے بیان کے جا بچے ہیں۔ خود اعلیٰ جیفرت نے بھی اپنی ایک تجریم میں ایک نہایت کو دیا ہی ایک تجاریمی بہت سازے کو یہ میں ایک نہایت

Depositor اپنی د سخفا ہے بینک کو دیتا ہے۔ اتنا واضح فرق گنگوہی صاحب نیس مجھ سکے جب کہ مجد دعمر اعلی حضرت نے ان تمام فرقوں کو بنو فی محسوس کر لیا تھا، چنا نچیہ آپ نے کرنسی نوٹ کو چیک کے طور پرنیس گردانا۔ اس سبب سے بھی مولوی رشید احمد گنگوہی کی کم نگاہی کے مقابلے میں اعلیٰ حضرت کی باریک بنی نے اعلیٰ حضرت کو معاصر علمائے کرام کی عام صفوں سے او مچاا تھا کر آپ کو مجد دعمر کے بلند و بالا تخت پر براجمان کر دیا ہے۔

اب جَسعَوَان کی طرف میں آپ کی توجیہ بیڈول کرانا چاہتا ہوں، ووعنوان اپنے آپ میں زبر دست نوعیت کا حال ہے اور علم معاشیات میں آپ کے مجد دعصر ہوئے کی نہایت روشن دکیل ہے۔ معاود دھیں بھالی ہونہ میں مقاومی نالہ جو شاہد ہوں کہ اس کا سے عزوں میں ہے۔

1917ء میں اعلیٰ معزت نے "تدبیر فلاح ونجات واصلاح" کے عنوان سے ایک معرکة الآراتحریر پیش فرمائی تھی۔ اس کتاب کے ذریعہ آپ نے اس زمانے میں سلمانوں کے معاشی مسائل کو محسوس کیا تھا اور ایک نہایت جامع حل پیش فرمایا تھا۔ میٹل چار نگات پر مشتل تھا ،جنسیں ذیل میں درج کیا جارہا ہے۔

اعلی حضرت کے جارتکات:

اول: باشٹنا ان معدود باتوں کے جن میں حکومت کی وست اندازی ہو، اپنے تمام معاطات (سلمان) اپنے ہاتھ میں لیتے ، اپنے سب مقد مات اپنے آپ فیصل کرتے ہے کروڑوں روپنے جواسنامپ اور وکالت میں تھے جاتے ہیں، گھرے گھر تباہ ہو گئے اور ہوئے جاتے ہیں، محفوظ رہتے۔

اس تلے کے تت اعلیٰ حضرت عامد اسلمین کوایک پیغام دینا چاہے ہیں کہ سلمان تمام ر تا اوا ہے جی کہ سلمان تمام ر الزائی جھڑوں کو فیصل کرنے کے لیے اگریز حکومت کی عدالتوں میں جانے کے بجائے اپنی بہ بنجا بنوں میں سلے کرتے ، قواس سے ان کے کروڑوں روسے پس انداز (Saving) ہوتے ، جو اسلام پیپروں اوروکیلوں میں صرف ہور ہے تھے اوران مقد مات سے جومعا شرقی جائی رونما ہو رتی تھی اس سے بحی فی جاتے ۔ مقد مات کو کورٹوں کے بجائے اگر شرقی نقط تنظر سے مل کرلیا جاتا ، لتو اس سے کروڑوں روسے پس انداز (Saving) ہو جاتے ۔ اس Saving سے مسلم معاشر کے کورٹوں کے بیا انداز (Saving) ہو جاتے ۔ اس Saving سے معاشر کے کورٹوں کے بیا تھی قائم و پینچان برہم آئے گفتگو کریں گے۔

سے انہاں تھیں ہیں، بلدا کے بیش نظر میری دائے ہے کہ یہ چاروں تھتے بھری ہوئی ہوئی ہے۔ کہ یہ چاروں تھتے بھری ہوئی ہوئی ہوں کہ وہ ایک خوصورت اور نہایت کار آیہ بارین ہیں ہیں کہ وہ ایک خوصورت اور نہایت کار آیہ بارین گیا ہے گا۔ یہ اس بارکو پیکر اسلامی گردن ہیں آئ ہی اگر ڈال دیا جائے آواس کا سارا وجود بھرگا اٹھے گا۔ یہ اریہ وہوں ہی ہے۔ آئندہ سطروں میں ان چاروں تکات کو مر یہ ہاکہ کرنے ہیں کرنے گئی ہی ہے۔ آئندہ سطروں میں ان چاروں تکات کو مرید ہوگا ہے گئی ہوئی ہوئی ہوئی ہے۔ آئندہ سطروں میں ان چاروں تکات کو مرید ہوئی ہی جائے گی اور ٹھر آپ دیکھیں گے کہ باہم مر یو اور کور یہ چاروں تکات کو تکات گئی ہوئی ہوئی۔ ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی کہ بادور عالمی کساد فاری کا مارا کی سالہ دور عالمی کساد ہوئی ہوئی ہوئی کے اور کی سالہ دور عالمی کساد شروع ہوا۔ یکے بعد ویکر سے ترفت وصنعت میں سنافع کی شرح گرتی چلی گئی۔ کارخانوں پر کارخانے بند ہوئے جائے گئی وارد گاری عام ہوگئی۔ ہر طرف بابا کار بچی ہوئی تھی۔ اس کارخانے بند ہوئے جائے گئی وعالم ہوگئی۔ ہر طرف بابا کار بچی ہوئی تھی۔ اس خانہ ہوئی ہوئی تھی۔ اس خانہ ہوئی ہوئی تھی۔ اس مرحل نے بابا کار بھی ہوئی تھی۔ اس خانہ ہوئی ہوئی تھی۔ اس مرحل کی ہوئی تھی۔ اس مرحل ک

اس خدمت کے مصفے میں صورت پرطانی داری ہے ہم ہم ایجارد کا اروا تصویہ س میں ہے۔ ہے ایم کینز کے نظریۂ روز کار آمدنی کے مطابق ہر صارف (Consumption) کی آمدنی کا ایک معتد بہ حصہ مرف (Consumption) کے لیے مختف ہوتا ہے۔اگر آمدنی اس صرف سے زائد ہے، تو وہ صارف بچھونہ بچھور تم کہی انداز (Saving) کر لیتا ہے۔ بس انداز کی محلی بیر تم (Saving) معیشت میں بوااہم رول اداکر سکتی ہے، چنانچہ

آمدتی = صرف + پی اعدازی (Y=C+S)

ای طرح ہے کینز کے مطابق ہر صناع ،Industrialists, Investors) (etc) صارف کی طرح اپنی آمدنی کا ایک معتد برجصہ شرف (Consumption) پرخرج کرتا ہے، اگر اس کی آمدنی شرف سے زائد ہے، تو بقیدر قم کاروبار میں لگا تا (Investment) ہے۔ کاروبار میں لگائی گئی بیرقم (Investment) معیشت میں بڑا اہم رول اواکرتی ہے چنا نچہ آمدنی = صرف + کاروبار میں لگائی گئی قم (ا+C+) اسمان سرید بیان سرمادیا ہے ، اسرالیا ہوتا ہے ، تو حرس خواہوں کا اس بین دوہرا قائدہ ہے ، ایک تو دہ سود چھے ترام مال سے بچتے ہیں ، دوسرے انھیں بینو ں سے نجات مل جائے گی رساتھ ای ساتھ قرش دینے والے مالدار مسلمانوں کو بھی اپنی فاصل رقم (Saving) کو کاروہار میں لگانے (Investment) ہے نفع ملے گااور دو بھی طلال۔

مسلمانوں کے لیے غیر سودی بینک ہی ایک ایسا ادار ہوسکتا ہے، جہاں شریعت کے دائرے میں رہنے ہوئے گیاں شریعت کے دائرے میں رہنے ہوئے لیس انداز (Saving) کرنے والے مالدار مسلمانوں اور کاروبار میں روپیدلگانے وصلہ مند مسلمانوں کو اکتفا کیا جا سکتا ہے۔ اس بینک میں وہ کروڑوں روپنے بھی لائے جا سکتے ہیں جو کورٹ کچبری کی تذر ہورہے ہیں۔

Saving اور Investment کے اس عنوان پر سزید اور تفصیلی گفتگو آ مے کریں گے۔ان شاءاللہ۔

چہارم: سب سے زیادہ اہم ،سب کی جان سب کی اصل اعظم وہ دین شین تھا، جس کی ری مضبوط تھا سے نے انگوں کو ان مدارج عالیہ پر بہو نچایا، چاردا تک عالم شران کی جیب کا سکہ بھایا، تان شہید کھتا ہوں کو ان مدارج عالیہ پر بہو نچایا، چاردا تک عالم شران کی جیب کا سکہ بھایا، تان شہید کھتا ہوں کو الکہ نایا اوراس کے چھوڑ نے ، نے پچھلوں کو بوں چاہ ذات ہیں گرایا فان الله العلمی العظیم. دین شین علم دین کے دامن صدائی السال الله العلمی العظیم. دین شین علم دین کے دامن سے واسلا ہے وہ اس کی زندگی جانے ،وہ آتھیں تاویتا۔ اندھوا جے تر قرام محدد ہے ہو، اشد ذات ہے۔ اور انتظام العلم الدھوا جے تر قرام محدد ہے ہو، اشد ذات ہے۔

بی نکت و اماری اساس ہے۔ وین کاعلم اور اس پر عمل ہی ایک مسلمان کووہ مسلمان بناویتا عما کہ جنسی و کچے کرلوگ مسلمان ہوجائے تھے۔ بیروین ہی تو ہے جو ایک مسلمان جس ایما نداری، لگویت اور خلوص پیدا کرتا ہے۔ بیروین ہی تو ہے جو ایک مسلمان کو مفاد پر تی متو و فرضی اور دھو کہ وہ ہی ہے محفوظ رکھ کر یمبود یوں اور اس قبیل کی فرجنیت رکھنے والے تمام لوگوں ہے ممتاز کرتا ہے، اہمیت و افادیت کے اعتبارے بیآخری نکت حرف آخرے کم نہیں ہے۔

ان چاروں تکات کے پیش نظر اعلیٰ حضرت تمام مسلمانوں سے ایل کرتے ہیں کہ"آگر میرا خیال سیح ہے، تو ہر شہراور قصبہ میں جلے کریں اور مسلمانوں کو ان چاروں باتوں پر قائم ہردنا کی تاکیل میں اس سے زیادہ ہو Multiplier کے سبب آبدنی (۲) اور روزگار (۲) کی میں اس سے زیادہ ہوگا – اس کے برنکس Saving کی سے اضافہ ہوگا – اس کے برنکس Saving (Employment)

جتنی زیادہ ہوگی اس کے تیز ترحنی اثر ات آید تی اور روز گار پر پڑی گے۔ ای طرح Accelerator کا تعلق کیز کے دوسرے فارمولہ (ا+Y=C) ہے ہے۔ Investment یعنی رو پہیکا رو بارش جتنا زیادہ نگایا جائے Accelerator کے سب اس

ے ہیں زیادہ تیزی سے آمد فی اور روزگار ش اضاف ہوگا۔

ے ایم کینو کے نظرید روزگاراورآ بدنی کا بیزبایت مختمراورتمکند حد تک سلیس خا کہ ہے۔ کینو کے اس نظریہ نے عالمی کساد ہازاری کا خاتمہ کر دیا تھا، جس پرحکومت برطانیہ نے انھیں ''لارڈ'' کے نظیم الثان خطاب سے ۱۹۳۷ء پیس مرفراز کیا تھا۔

لیکن مجد وعفراعلی حضرت نے تو بیکار نامہ ۱۹۱۳ء میں ہی انجام وے دیا تھا۔ اپنی تحریر '' تد ہیر فلاح و نجات و اصلاح'' میں آپ نے اپنے الفاظ میں مسلمانوں کی معاشی حالت کی اصلاح کے لیے پس اندازی (Saving) اور روپیہ کاروبار میں لگائے (Investment) کا و انظر پہیٹی کہاتھا، جوروزگاراورآ مدنی کے اضافے کا سبب بن سکتا تھا۔

'' بعض تقید نگار ایسا کہدیکتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کے مقالبے بٹس کیمز کا نظریہ زیادہ سائنفک ہے۔لیکن اس حقیقت ہے انکارٹیس کیا جاسکنا کہ اعلیٰ حضرت کا ماڈل بہر حال افادیت سے خالیٰ نبیں ہے اوراس میں وسعت وککری ہمہ گیریت کا عضر خالب ہے۔

جیسا کہ پھیلی سطور میں ہم نے پڑھا ہے کہ اعلیٰ حضرت کی تحریر" تدبیر فلاح و نجات و اصلاح" چار نگات پر شمتل ہے۔آپ کی سہولت کے لیے ان چاروں نگات کو اختصار کے ساتھ ذیل میں پھرتج ریکیا جارہاہے۔

(۱) مسلمان مقدمہ بازیوں ہے بھیں ہتا کہ ان پرخریج ہونے والے کروڑوں روپے کس انداز (Saving) ہوں۔

ر) اپنی قوم کے سواکس سے پکھ نہ خریدیں، تا کدا پنی قوم کے صناعوں وغیرہ کے کاروبار پر کیا جانے والاخری (Investment) بزھے۔

(٣) بالدارمسلمان بينك قائم كرين، تا كدان كي فاضل رقم / پس اعداز كي بوني رقم (Saving)

سے بین ان سین سیست کے مطابق یہ دو مساوات (Y=C+S & Y=C+I) نہایت انہیت کی حال جی ۔ ان دونوں مساوات میں ۷ اور C مشترک (Common) ہیں، اگر انھیں کٹ کر دیا جائے تو ایک جی بچتے ہیں۔ اگر Investment ، Saving سے زیادہ ہو جائے ، تو کساد ہازاری کی شروعات ہو جاتی ہے، اس کے برتکس اگر Investment، Saving سے کم ہو جائے تو معیشت افراط زرکا شکار ہو جاتی ہے، چنا نچ علم معاشیات کے اس تباض (ہے ایم کینز) خات پر زور دیا کہ Saving اور Saving اور Investment کا ایک دوسرے کے برابر ہونا نہایت شروری ہے۔ نیز اس نے یہ بھی مشورہ دیا کہ تیز رفتار معاشی ترتی کے لیے Saving میں اضافہ اس طرح جاری رہے کہ Investment بھی اس کے ساتھ سراتھ بڑھتا رہے۔ اگر ایسا ہوتا ہے، تو ملک کی معاشی ترتی کی دفتار تیز تر ہوتی جائے گی۔

ہے ایم کینو نے اپنے نظر بیروزگار وآ کہ فی میں ایک فی معاشی اصطلاح کا مجی استعال کیا ہے ، جے و و موثر طلب (Effective Demand) کہتے ہیں۔ او پر کے سفور میں ہم نے کہنو کے دو مساوات و کھے ہیں۔ اول Y=C+ کا اور دوم ا+Y=C ان دونوں فار مولوں سے کہنو کے دومساوات و کھے ہیں۔ اول Y=C+ کا اور دوم ا+Y=C ان دونوں فار مولوں سے اگر لا کو مشترک ہونے کے سب حذف کر دیا جائے ، تو باقی رہ جائے ہیں C+S اور ا+ک کو اس نے ''کل رسد'' یعنی Aggregate Supply اور C+S کو اس نے ''کل رسد'' یعنی Aggregate Demand کہا ہے۔ جہاں Aggregate Demand اور موثوں کو روزگار طلب'' میں کہتے ہیں۔ وہ مقام ''موثر طلب'' میں کرتا ہے ، ملک میں کتنے لوگوں کو روزگار طے گا ، آمدنی کرتا ہے ۔ مفروری نیس ہے کہ ایک موثر طلب پر کمل (Effective Demand) کو نظام کی کرتا ہے ۔ مفروری نیس ہے کہ ایک موثر طلب پر کمل (Maximum Income) بھی دوزگاری (Unemployment) بھی کمان ہے ، چیا نچا تہ نی کی سطح ، اعلی ترین آ تہ نی کہ جے بودؤگاری (Unemployment) بھی مکن ہے ، چیا نچا تہ نی کی سطح ، اعلی ترین آ تہ نی کہ جے بودؤگاری (Unemployment) بھی مکن ہے ، چیا نچا تہ نے کہ کی کا تھی ترین آ تہ نی کہ جی بودئگا ہے۔

ے ایم کیور نے اپنے تظریر روزگار وآیدنی میں دواور معاثی اصطلاحوں کو بہتر ڈھٹک سے متعارف کیا ہے۔ یہ دونوں اصطلاعیں جی Multiplier اور Multiplier ہے۔ ۔۔ Accelerator کا تعلق کیور کے پہلے قارمولے (Y=C+S) کے C اور کا ہے۔ تر رضای فاتھیں \_\_\_\_\_\_\_ ہیں۔ صناعوں کے کارخانوں میں تیار کیے گئے مال کی ٹکائی بازار میں ہوتی رہے گی اور زائداز ضرورت پیداوار (Over Production) کا مسئلہ بھی در پیش نہیں آئے گا۔

ای نظریہ کو اگر قوم مسلم ہے وسیع کر کے ملک کی صدود تک پھیلا دیا جائے ، تو ملک ہے۔
Over Production کے اس عفریت کا خاتمہ ہوجائے گا جوکساد بازاری کا سب بنآ ہے۔
یورٹی اقوام اعلیٰ حضرت کے اس نظریہ کو غیر شعوری طور پر تبول کر کے Europiean
کی اقوام اعلیٰ حضرت کے اس نظریہ کو غیر شعوری طور پر تبول کر کے Common Market
کے طور پر نمودار ہوا، یہاں تک کہاس کرنی نے امر کی ڈالرکو بھی کمز در کردیا۔

اعلی مفرت کا اپنا یہ نظر یہ کرا پی تو م کے سوائی سے پھونہ فرید ہیں بعض منتقدم اور متافر یور پی مفکر ین کے خیال سے ہم آبک ہے، مثلاً جران کے ماہر معاشیات فریڈرک اسٹ (Friedrich List) فرید ماہد دارانہ فظام کا زبر دست و کمل تھا، اس نے بھی بعض صورتوں ہیں آزادانہ تجارت (Free Trade) نظام کا زبر دست و کمل تھا، اس نے بھی بعض صورتوں ہیں آزادانہ تجارت (Free Trade) کے مقابلے میں محفوظ تجارت (Protection) کی وکالت کی تھی۔ اس طرح سے اُدم اسمانہ اور سرمایہ دارانہ نظام معیشت (Protection) کی وکالت کی تھی۔ اس طرح سے اُدم اسمانہ اور سرمایہ دارانہ نظام معیشت (Capitalism) کا سب سے زیاد و پر جوش حامی تھا اور جس کی اس معیشت (Protection) کا سب سے زیاد و پر جوش حامی تھا اور جس کی کہنے معیش و اور سرمایہ دارانہ نظام معیشت ہیں انجیل کی طرح معیش و کمی معاشیات میں انجیل کی طرح معیش و کہنے معیش معیش معاشیات میں انجیل کی طرح معیش و کہنے میں اور کی سارت وال انگر یہنڈ رہمائٹن نے بھی امریکیوں کو وہی راودکھانے کی کوشش کی ،جس پر چلنے کا ایک سیاست دال انگر یہنڈ رہمائٹن نے بھی امریکیوں کو وہی راودکھانے کی کوشش کی ،جس پر چلنے کا مشور واعلیٰ حضرت نے مسلمانوں کو دیا تھا۔ انہیں میں میں برطانہ سیمتی طور پر ایک ترقی اور یہ کے بیشتر ممانک نے برطانہ سے خلاف تامین وائی میں برطانہ سے خلاف تامین وائی میں تھا۔ امریکہ اور بورپ کے بیشتر ممانک نے برطانہ کے خلاف تامین وائی تھا۔ امریکہ اور بورپ کے بیشتر ممانک نے برطانہ کے خلاف تامین (Protection) کی تھیت میں اپنی گئی۔

"Protection and not free trade was خودلارڈ کینز نے کہاہے کہ needed to restore the much needed economic stability for an economy which is out of gear" ۱۳۰۱ علم دین کاسکونا اوراس پر عمل کرنا نبایت ضروری ہے۔ جس سے لوگوں میں یا گھنوس امرا، عناعوں ،محنت کشول اور صارفین کے ساتھ ساتھ عامة السلمین کی پاکھنوس معاشی معاملات میں اخلاقی اصلاح ہو۔

کینز کا نظریہ لاکھ سائنفک سی ، لیکن اس کا نظریہ روزگار و آمدنی اس نہایت اہم خصوصیت سے بالکل محروم ہے۔

اعلی حفرت نے نہایت عام فہم زبان میں بھاری بحرکم معاثی اصطلاحوں کے بغیر تقریباً
وی تمام یا تمیں کمی ہیں، جو کینز کے نظریہ بین ملتی ہیں۔ کینز نے اپنے نظریہ میں Saving اور
Saving کی ایمیت کو اجا گر تو کیا ہے، لیکن وہ یہ بتانے سے قاصر رہا کہ Saving کہاں سے حاصل کی جائے گی اور Investment کے اضافے کی کیا صورت ہوگی۔ مقدمہ
بازی پر کیا گیا خرج محمل طور پر غیر پیداداری (Unproductive) ہے، اسے Saving میں
فقل کیا جاسکتا ہے۔ نیز امراک پاس فاصل رقم پڑی ہوئی ہے، جو سامان فلیش ورزی رایوں پر
خرج ہو کر ضائع ہو جاتی ہے، یہ بھی بڑی حد تک غیر پیداداری (Unproductive) ہے۔
خرج ہو کر ضائع ہو جاتی ہے، یہ بھی بڑی حد تک غیر پیداداری (Saving) ہے۔
کی جاسمی جھی خاصی رقم حاصل

مالدارمسلمان اگر مینک کا قیام عمل میں لائیں، تو ندکورہ بالا Savings کو بینک میں جع کر کے ایک اچھا خاصد سرمایہ فراہم کیا جاسکتا ہے اوراس فیرسودی اسلامی بینک کے ذریعے یہ سرمایہان مسلم صناعوں، تاجروں وغیرہ کومہیا کر کے Investment کو بڑھایا جاسکتا ہے، جن کے ذریعے ایک طرف صناع، تاجروغیرہ منافع کماسکتے ہیں، دوسری طرف کتنے ہی محنت کشوں کو روزگار فراہم ہوسکتا ہے، چنا نچہ اعلیٰ حضرت کے اس ماڈل ہے بھی وہی نتائج اخذ ہوسکتے ہیں جو کھنز کے نظریدروزگاروآ مدنی ہے متوقع ہیں۔

اگر قوم مسلم اپن اشیاع ضروریات صرف مسلم تاجروں سے بی خریدے، تو مسلم

تفع لين م حال فرمائ ين ، جن كايوان كتب فقد م مفصل ب-" آب في المرنى نوك ك مسائل المفل الفقيد) نامي كتاب مين اس كالفعيل چيش كى بي كويا كما على حضرت في نصرف غیرسودی بینک کے قیام کی تجویز قیش کی ہے، بلکسودے بیتے ہوئے نقع حاصل کرنے کے ان طریقوں کی تشاعدی بھی کردی ہے، جن کی شریعت مطیرہ اجازت دیتی ہے۔ ضرورت اس بات کی ب كداعلى حضرت كى ال تحريرات كو يكما كيا جائے اوران سے استفاد وكر كے عصرى تقاضوں كے مطابق ایک ایسامنطبط فقام ترحیب دیاجائے، جو قائل عمل بھی ہو، بہر حال غیرسودی اسلامی بینک ے نظام کا کی مخفر فاکہ پیش کرنے کی جدارت کرد باہوں۔

غیرسودی اسلامی مینک درج ذیل خدمات معاشرے میں پیش کرعتی ہے۔ اول: ڈیازٹ کا حصول: سودی کمرشل میشس سود کی چھیش کر کے لوگوں کی قاضل رقوبات بطور فریازٹ قبول کرنے کے لیے اپنی خدمات پیش کرتی ہیں۔ غیر سودی اسلامی بینک سود کے بجائے نفع اور نقصان میں حصد داری کی ہمیاد پرلوگوں ہے اپنی فاضل رقم بطور ڈیازٹ رکھنے کی گزارش کر سنتی ہے، اس ذریعہ سے حاصل شدہ رقم ضرورت مندول میں معاشی پیداواری مقصد (Economic Productive Purpose) کیلے رقم فراہم کرعتی ہے۔

دوم: بیداواری مقصد کے لیے اکاروبارو تجارت کے لیے ضرورت مندول کورقم قراہم کرنا:

ان کے ایسے افراد جو کسی صنعت وحرفت کے جاری کرنے یا تجارت کرنے کا حوصلہ ر کتے ہیں ایکن رقم کی عدم فراہمی یا تم فراہمی کے سب اپنے خوابوں کی تعبیر فیس کریار ہے ہیں مید بینک ایسے افراد کو مخلف شکلوں میں رقم فراہم کر سکتی ہے۔ رقم کی بیفراہمی نفع اور نقصان میں حصہ واری کی عی شکل میں ہوگی۔

ال كارخير من رقم كاستعال كى ورج و يل كيس بوعتى بن:

(١) شراكت (٢) مضاربت (٣) اجارو (كرابيدينا) (٣) سلم (اليروانس)

(۵) اگر ممکن ہوا، تو بینک تنبا تنجارت بھی کرسکتی ہے، مثلاً ایک صنعت کارایک مشین خریدنے کا خوابش مند ہے۔مشین کی قیت دی لا کارو بے ہے۔اس کے پاس اتنی رقم نہیں ہے کہ وہشین خرید سکتے۔غیرسودی اسلامی بینک وہشین دی لا کھ میں خرید کراس صنعت کارکو گیارہ لا کھ میں پچھے مدت میں ادائیکی کی شرط پرمہیا کر علق ہے، اگر وہ صنعت کا راس بینک ہے رجوع ہوتا ہے تو۔اس

نے اس مفکر مشرق کی ہاتوں کو اُن سی کردیا، جب کہ بورپ ادرامریکہ نے اسے مغربی مفکر میں کونہ صرف مرآ تھوں بٹھایا، بلکہ حد درجہ تن وہی کے ساتھ اس کے نفاذ میں جٹ گئے ، نتیجہ سے نکلا کہ معاشی میدان میں وہ ہم ہے کہیں آ کے ہیں رکیا ایسا ہے کہ کوٹ ٹائی والے ایک مخص کے مقالبے می صافدادر کرتا میننے والے دوسرے تھی کی کیاد تعت؟

ماہرین معاشیات عام حالات میں آزاداند تجارت (Free Trade) کے حالی ي ، ليكن خصوصى حالات يين محفوظ تجارت (Protection) كور جي ويت بي -ابسوال بيد پیدا ہوتا ہے کہ بیسویں صدی کے ابتدائی برسوں میں مسلمانان ہند بالخصوص اورمسلمانان عالم بالعموم كن حالات كاشكار تقے۔اى طرح كيا آج مسلمان عام حالات مي سانسيل لےدہ ميں يا بنگا مح حالات عدد حوارين؟

اعلى حضرت كے بيار نكالى "تدبيرفلاح و نيات واصلاح" ناى برو كرام من تيسرا كلته مینک کے قیام سے متعلق ہے۔آپ نے اس زمانے میں بینک کے قیام پرزوردیا، جب مسلمانوں يس كيا برادران وطن ش يحى Banking Habit كا بهت كم ر الحان تحا- برادران وطن كييل کہیں بینک قائم کر میچے تھے۔ ۱۷۷ء میں پہلا ہندوستانی بینک" بینک آف ہندوستان" کے نام ے قائم ہوا تھا۔ ۱۹۱۳ء کے ہندوستان میں صرف اکتالیس مینک قائم ہو سکے تھے اور ۱۹۴۰ء تک کوئی بھی مسلم بینک وجود میں جیس آیا تھا۔آپ نے اس زمانے میں غیرسودی اسلامک مینک کے قیام کی تجویز ویش کی تھی ،جب سے مجماع اتا تھا کہ سود کے بغیر بینکنگ کارد بارکیا ای نہیں جاسکتا۔ میں سجمتابول كم ازم برصغريس غيرسودى اسلاى بينك كقيام كالصورا كركسى في دياب، توووين مجد وعصر اعلیٰ حضرت۔

ماہر معاشیات پروفیسر رقع الدین صدیقی نے اپنے مقالہ ''فاصل بر بلوی کے معاشی نکات' میں واضح طور بر فرمایا ہے کہ جب جدید اقتصادی تظریات کی ابتدا بھی تہیں ہوئی تھی اور بک کاری نظام کومغرنی ماہرین تجارت واقتصادیات نے اس شدت معصوس تک ند کیا تھا، جو آج ووعمل میں لا رہے جیں، حضرت فاهل بریلوی نے اس سے تقریباً بچیس سال قبل معاشی

تكات اوربتك كارى نظام كانظرية يُش فرماديا تعا-

مجد دعصراعلی حضرت فرماتے میں کدا سودشرع نے حرام طعی فرمایا ہے بگراورسوطریقے

طرح ساس بینک نے اس تجارت میں ایک لا کھ منافع کمالیا۔

سوم: ان دونول خدمات کے علاوہ بینک بہت سے کام بطور ایجنٹ (Agency) انجام (General Utility Services) انجام

دے عتی ہے بیدواؤں الریقے بھی منافع کمانے کا ایجا ذریعہ بن سکتے ہیں۔ مثلاً (الف) خدمات بطورا کینٹ : (۱) مختلف مالیاتی دستاویزات کا حصول اورا دائیگی مثلاً چیک، بل وغیرہ (۲) رقم کی منتظی (۳) تشطوں، قرضوں اور پر پیموں کی ادائیگی (۴) وصیتوں کے نفاذ کی ذمہ داری (۵) کمی مخفص کے لیے شیئر وغیرہ کی خریدو فروفت کے افاذ کی ذمہ داری (۵) کمی مخفص کے لیے شیئر وغیرہ کی خریدو فروفت کا Dividend کی حصولیا تی۔

(ب) خدمات برائے فلاح عامہ: (۱) Letter of Credit عاری کرنا (۲) زرمبادلہ میں Dealing کرنا (۳) Safe Deposit کی سیولت مہیا کرنا (۳) صنعت وتجارت وغیرو سے متعلق معلومات (درخواست پر) بہم پہونچانا (۵) کسی دوسری غیرسودی اسلامی بینک کی جانب سے کسی صنعت کار وغیرہ کو مہیا کی گئی رقم کی والیسی کی تحریری بیتین دہائی دینا (Underwriting)

رو المعادل ال

" تدبيرفلاح ونجات واصلاح" بين اعلى حضرت في جوجو تعا تكته بيش كياب، ووعيظم

اس چوتے تکت کا تعلق حصول علم ہے ہے۔ علم دوطرح کے ہو سکتے ہیں اول دینی علم دوم و نیوی علم ۔اعلیٰ حضرت نے و جی علم کے حصول کوڑ تھے دی ہے، جب کہآ ہے کے ایک ہم عصر سرسید احمرخال نے د نیوی علم کے حصول پرزیادہ زوردیا ہے۔ اس میں کوئی شک تیں ہے کہ د نیوی علم کی مجمی اپنی افادیت ہے ایک روایت کامفہوم ہے کے علم حاصل کروائ کے لیے جا ہے آپ کو چین جاتا یڑے۔بعض مفکرین کی رائے میں بیروایت دنیوی علم کےحصول کی ترفیب دیتی ہے، کیوں کہ چودہ سوسال کر رجائے کے بعد بھی چین میں علم دین کا ایسا کوئی مرکز قائم میں ہوسکا، جواسلامی مما لک کے مدرسوں کو آنگھیں وکھا سکے۔ بان او خوی علم میں اس کے مدارس کا آج وہ مقام ہے کہ ونیا تجرے طلبہ حصول علم کے لیے چین کا سفر کر رہے ہیں، چنا نچے دنیوی علم کی اہمیت ہے اٹھارٹییں كياجاسكا، كيكن جيسوي صدى كآ فازي مسلمانوں كوالات ايسے بيس تھے جس ميں علم دين یر دنیوی علم کوتر ہیجے دی جاتی۔عام مسلمانوں کی مالی حالت نا گفتہ پیھی۔انگریز کی نظام نے انھیں قلاش بنادیا تھا۔ بھوک اور بیاری جیسی آفتیں ان کے سرول پر منڈ لا رہی تھیں۔ان آفتوں سے اسيخ آب كو بيائ ركهنا اوراسيند وجودكو بنائ ركهنا بهت آسان نبيس تحاران حالات بيس مرسيد احمدخال ایناایک نکاتی بردگرام لے کرا تھتے ہیں اوروہ تھا د نیوی علم کا حصول جب کہ اعلیٰ حضرت کا بھی ایک عی نکاتی پروگرام تھا دین کے ساتھ معاشی فلاح۔ توم نے سرسید احمد خال کے مشن پر لبیک کہا،اعلیٰ حضرت کےمشن کو وہ توجہ حاصل نہیں ہوسکی،جس کا بیہ شقاضی تھا۔اس کے باوجود ہندوستان کےمسلمانوں کی تعلیمی کیفیت آج کیا ہے، وہ پچر کیٹی کی رپورٹ سے ہو چھے۔ آج بھی مرسید کاعصری تعلیم کا فیصله ایک اور نقصان کاسب بنا ہے۔ انھوں نے انگریزی تعلیم کوراہ وی ہے، جس کے سیب مسلمانوں نے اسلامی کلچر کھویا ہے اور ہتدوستان نے ہندوستانی کلچر۔

آئے بھی مسلمان معاشی طور پر (باعثمار مجموعی) بہت بسما ندو ہیں بقلیم کے محاذ پر بھی ان کاکار کردگی اطبینان بخش نیس ہے کہیں یہ مجدد عصر کی تعلیمات سے زوگر داں ہونے کی سز اتو نہیں مل رہی ہے اس قوم کو۔

ا کی بار پھر عرض کرنا چاہوں گا کہ دنیوی تعلیم کی اپنی اہمیت ہے، جس سے چٹم ہوتی ٹییں کی جاسکتی بھین میری نظر علی طم دین اس سے کم اہم نہیں ہے۔ اس لیے آج ضرورت اس بات کی ہے کہ دینی تعلیم کے اداروں میں دنیوی تعلیم کا ادراسکولوں کا کچوں میں دینی تعلیم کے حصول کا موقعہ طالبان علم کومبیا کیا جائے ادراس کے ساتھ ساتھ اعلیٰ حضرت کی '' تدبیر فلاح دنجات واصلاح'' کو عمل میں لانے کی بھی تدبیر کی جائے۔ اگر ایسا ہوتا ہے تو مسلمانوں کی معاشی لیسماندگی بھی دور ہو جائے گی اور آئندہ نسلیس و نیوی تعلیم کے او نیچے آسان میں کثیر اقعداد میں ستاروں کے مائند درخشاں نظر آئیں ہے۔

عصرحاضر کے نومسلم دانشورڈ اکٹر محمد ہارون نے اعلیٰ حصرت کے ان جارتکاتی پروگرام پر اپنا تجراتی اظہار خیال چھ مقالوں کے ذریعے چش کیا ہے۔ آپ نے اس پروگرام کوقوم مسلم کی بحالی کا واحد عل ہتلایا ہے۔ موصوف نے اعلیٰ حضرت کے اس چار نکاتی پروگرام کومسلمانوں کے ماضی ، حال اور مستقبل کے تمام محاثی مسائل کا حل قرار دیا ہے۔ آپ مزید اظہار خیال فرماتے ہیں کہ مصوبہ رضا ہر عہد ، ہر ملک کے مسلمانوں بہاں تک کہ عالم انسانیت کے لیے ایک کلید اور فلائ ونجات کا واحد راستہ ہے۔ موصوف کے مطابق یہ چار نکاتی پروگرام:

ا كبرل اوريكوراشيف (معداور برطانيه) من با آساني قابل عل بي

۲ مسلم مما لک جس بہت آ سانی ہے نافذ ہوسکتا ہے۔مشتر کے مسلم منڈی کے قیام جس بھی ہے مددگار ثابت ہوسکتا ہےاورمغر بی طاقتوں کی دخل اندازی ہے بھی مسلم مما لک کومخوط رکوسکتا ہے۔ معنی الحدد پر ان مالا مداش میں کہریں السے جس کی سکت

۳ الجزائر (ایک ناکام اشیٹ) کوکامیا بی ہے ہم کنار کرسکتا ہے۔ ۳ کسی بوی سیائ تحریک، سیای دخل اندازی یا مسلم سیای پارٹی کے قیام کے بغیر تھوڑی می سیائی مرگری ہے مسلم وقار بھال ہوسکتا ہے۔ سردن ان سید مسلمانوں کی شرع خواندگی اطمینان بخش نہیں ہے، جس کی تصویراس مقالے کے ابتدالی صفحات میں دیمھی جاسکتی ہے۔ و نیوی علم کی اہمیت ہے انکار کیے بغیرا یک سوال میرے ذہن کو پچو کے لگا رہا ہے کہ اس زمانے میں سرسیدا حمد خال کے تعلیم مشن اوراعلی حضرت کی معاثی فلاح کی تذہیر رہا ہے کہ اس زمانے میں سرسیدا حمد خال کے تعلیم مشن اوراعلی حضرت کی معاثی فلاح کی تذہیر

كدرميان أيك كور في وين شي كين أوم في الملي تونيس كالحي-؟

قوم کی معاثی بیماندگی کا تقاضہ بہتما کہ پہلے دین کی محفوظ زیمن پر معیشت کا ایک مضبوط قلد تھیر کیا جاتا، بھراس قلعہ میں عصری علوم کے بلند و بالا مینار کھڑے کے جاتے ، تو شاید آج مسلمانوں کی حالت اتنی برگ نہ ہوتی ۔ مشاہدہ بہ ہے کہ شرکی ماحول میں رہ کرجن خاندانوں نے محاثی استحکام حاصل کیا ہے، ان کی آئندہ نسلوں ہے دنیوی علوم کے وہ مینار ہے ہیں، جنعیں دکھے کررشک آتا ہے اور وہ خاندان جنعیں محاثی استحکام حاصل تمیں ہواتھا، دنیوی علوم کے حصول میں ان کی آئندہ نسلوں ہے ہیں مشاہدہ ہے کہ آخر الذکر تسلیل اول میں ان کی آئندہ نسلوں کے یہاں معمول گئرک کے طور پر روثی روزی حاصل کرنے میں جنی ہوئی ہیں۔ شرکی حدود و قبود میں رہ کرجن درختوں نے محاثی استحکام حاصل کیا ہے، دنیوی علوم میں ان کی شاخص حدود و قبود میں رہ کرجن درختوں نے محاثی استحکام حاصل کیا ہے، دنیوی علوم میں ان کی شاخص نیادہ بوئی ہیں۔

ممکن کے بعض اوگ اس ہے متنی ہوں۔ ممکن ہے کہ بعض اوگ بھو کے رو کر بھی دیوی علم صاصل کرنے میں کا میاب رہے ہوں، یہ بھی ممکن ہے کہ بیاوگ دنیوی علوم کی کسی او بھی منزل تک پہو چنے میں کا میاب بھی ہوئے ہوں۔ ایسے باعز م افراد کسی سرسید کے جان نہیں ہوتے۔
کسی سرسید کے افیر بھی بیر بہت او نبیا اڑکتے ہیں۔ سرسید کی اتنی تک ودو کے باوجود آئے بھی سلمان تعلیم کے اس آسمان سے بہت بیٹے ہیں، جہاں برادران وطن کمیں زیادہ تعداد میں چنگ رہے ہیں۔ آخر بید فرق کیوں؟ میری نظر میں اس کا بنیادی سبب ہے معاثی استحکام۔ سلمانوں کے ہیں۔ آخر بید فرق کیوں؟ میری نظر میں اس کا بنیادی سبب ہے معاثی استحکام۔ سلمانوں کے مسلمانوں سے کہیں زیادہ اس کے دیموی علوم میں وہ مسلمانوں سے کہیں زیادہ آگے ہیں۔

سرسید کے تعلیمی مشن نے مسلمانوں کا ایک اور زبر دست نقصان کیا ہے۔ چونکیے مت۔ سچر کیٹی کی رپورٹ پڑھئے۔ جیسا کہ اولین سطروں میں سچر کیٹی کی رپورٹ کے حوالے سے بتایا گیا ہے، مدرسہ جانے والے طلبا کی تعداد تھن تین فیصد ہے۔ بیاسی ایک نا قابل علاقی نقصان ہے۔ 

#### كتابيات:

- ا كنزالا يمان في ترجمة القرآن: مترجم اعلى حضرت امام احدرضا خال بريلوي
- ٢ فآوى رضوبيه جلد الفتم : ازاعلي عضرت امام احمد رضاخان محدث بريلوي الجميم ممكن
- ۳ تدبیر قلاح ونجات واصلاح: از اعلی هنترت امام احمد رضا خال محدث بریلوی نقندیم: بر وفیسرمحدر فع الله صدیقی ( کوئنز بو نیورخی کیشیدا) ناشرنوری مثن مالیگاؤل
- ٥ كرنى نوث كي مسائل تفل الفقية ازامام احدر ضاءاداره افكار حق مانسي ، يورن بهار
  - ما بنامه كنزالا بمان دالى فرورى ١٠٠١ ه ، مقاله از دُاكثر عبد التيم عزيزي
  - ۲ نشانِ راه مضمون: اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی اور معاشیات از و اکثر محرسر فراز تعیمی ترحیب و مختیق جمر ضیام الحق تعشی بندی
- ۱ مام احدرضا محدث بر بلوی کاعظیم اصلای منصوبه: پروفیسر ڈاکٹر محد بارون ( کیبسر خ بو نیورش انگلینڈ) ترجمہ: ڈاکٹر عبد انتہم مزیزی جمیع بر بلی
  - ۸ سالنامه یادگاررضا ۱۳۳۰ ه- ۹۰۰ م: مؤسس الحاج محرسعیدنوری مذظله العالی ، (مقاله: امام احررضا اورمعاشی نظام) ازمحر باشم اعظمی مصیاحی طبیع مبنی
- ۹ روز نامدانتلاب (ممینی) ارجنوری ۱۰۱۰ و (مضمون بسلمانوں کی اقتصادی پس ماعدگی، ایک کچه تکرید) از انتیاز مرچنٹ اسلامی تجارة ریسری فیم مینی
- 10 An Introduction to positive Economics By:R.G.Lipsey
- 11 Economics By: Samuelson
- 12 Modern Banking By: R.S. Sayers Seventh

القررها لَ فَي تَقْلِيلُ مِنْ اللَّهِ مُعْلِلُ مِنْ اللَّهِ مُعْلِلُ مِنْ اللَّهِ مُعْلِلُ مِنْ اللَّهِ مُعْلِ

۵ آپ کاند کورہ پروگرام سرکاری ملازمت کی بجائے خود کی حرفت و تجارت پرزوردیتا ہے۔ ۲ یہ پروگرام ایسے علاقے میں جہال مسلمان کثیر تعداد میں رہتے ہیں ،ان علاقوں کومعاشی طور پرمضبوط کرسکتا ہے۔ان علاقوں میں علاوسلحالمت کی قیادت کرسکیں گے۔

ال بروگرام بن شال آپ کا برنکته ذہب ہے ہم آبنگ اور ذہب ہے مرکز ہے۔

بندوپاک کے ماہر معاشیات پروفیسرر فع الله صدیقی تحریفر ماتے ہیں: "موجود وصدی
کا رفع اول وہ بلا خیز دور تھا کہ بڑے بڑے علیا، لیڈر ٹابت قدم ندرہ سکے، ایسے دور بیں اعلی
حضرت محدث بر بلوی نے" تد بیر فلاح و نجات واصلاح" کے نام سے آمت مسلمہ کی معاشی بہود
کی خاطر چار تجاویز چش کی تھیں، جو آئے بھی اپنے اندروزن رکھتی ہیں اور امام احمد رضا بر بلوی کی
ٹرف ڈگائی کی شاہد ہیں۔" ۔.....موسوف مزید گھتے ہیں!" جدید اقتصادی نظریات کی ابتداء ۱۹۳۳ء
کے بعد سے ہوئی اور یہ بات کس قدر جرت الکیز ہے کہ فکاو مروموس نے ان جدید اقتصادی
قاضوں کی جھک 1911ء میں بی دکھادی تھی ۔"

آپ کے معافی نظریات کمیونزم کے لا دینی معافی نظام کے بالکل برنکس ہیں۔ جن بش انفرادی آزادی مقید ہوکررہ جاتی ہے۔ ای طرح سے بیدنظام معافی سرگرمیوں کی آزادی کی خانت تو دیتا ہے لیکن آج کے سرمایہ دارانہ نظام کی طرح اخلاقی ضابطوں سے آزاد ثمتر بے مہار شد

میں ہے بلکہ اسلامی نظریات کے محور پر محو کروش ہے۔

خلافت عنائیہ جب تک قائم تھی ، دنیا بحریمی مسلمانوں کا ایک سیاسی وقار و دبد ہتھا۔ اس کے خاتے کے بعد مسلم ملکتیں اُوٹے ہوئے ہار کے موتیوں کی طرح بجو کر کررہ کئیں ، نیتجنا پوری دنیا بیس مسلمان اور مسلم ملکتیں ہے وقعت ہونا شروع ہوگئیں ۔ ایسے حالات بیں اعلی حضرت کے جار نگاتی پروگرام کی مدد سے نکاتی پروگرام کی خرد سے مسلم آئی لینڈ (علاحدہ اسلامی ساج) کے قیام بین بدی مدد ل سکتی تھی ۔ اعلیٰ حضرت مسلم آئی لینڈ کے آم پر زورد ہے تھے ندکہ اسلامی اسٹیٹ کے قیام بر۔

مومنان فراست، نگاہ ولایت، جبلی صلاحیت، فطری مہارت، وسیج تربصیرت، دردمندی ملت، وسیج ترمطالعہ، ب بناہ یا دواشت، دوراند کئی اور باریک بنی وژرف نگائی کس ایک فرویش بیتمام خوبیاں بچا ہو جائیں، ایسا کم ہی ہوتا ہے، لیکن ایسا ہو بھی سکتا ہے اور ہوا بھی ہے۔ امام پروفیسرڈ اکٹر فاروق احد صدیقی سابق صدر شعبۂ اردووڈین فیکلئی آف آرش ڈاکٹر جمیم راؤامبیڈ کر یونیورٹی بمظفر پور، بہار

### امام احدرضا كااسلوب تنقيد (اردواديات كحوالے سے)

امام احمد رضا (۱۹۲۱–۱۸۵۹) نابغۂ وقت اور عبقری دوزگار تھے۔ان کا عبد مسعودانیسویں صدی کے نصف آخرے لے کربیسویں صدی کے دباع اول تک پرجیط ہے۔اس میقات بس الی جیداور جامع حیثیات و کمالات شخصیت پورے بلاد ہند جی دوروور تک نظر تیں آئی اور ندان کے بعد آن تک منظر عام پرآئی ہے۔ایس شخصیت پورے بلاد ہند جی دوت ۵۵ سے ذاکد علوم وفنون پر ماہرانہ دسترس رکھتی ہو، آیت کن آبات اللہ کے جانے کی بجا طور پرستی ہے۔ دینی علوم کے علاوہ علوم جدیدہ بطور پرستی ہے۔ دینی علوم کے علاوہ علوم جدیدہ بطور پرستی ہے۔ دینی علوم کے علاوہ علوم مہارت اوراک اور استحضار عاصل تھا، اس کی تو ان کے معاصر علاجی کوئی مثال ہی نہیں ملتی۔ اس مہارت اوراک اور استحضار عاصل تھا، اس کی تو ان کے معاصر علاجی کوئی اختلاف رکھتے ہیں۔ اس کیا حساس واعتر اف ان اوگوں کوئی ہے جواس نے قری ونظری سطح پرکوئی اختلاف رکھتے ہیں۔ اس اہم اوارے ان کے افکار ونظریات، ارشادات اور تعلیمات کا احاظ و تجزیہ ہوز آغاز باب کے مراحل ایم اوارے ان کے افکار ونظریات، ارشادات اور تعلیمات کا احاظ و تجزیہ ہوز آغاز باب کے مراحل میں ہے۔ مگر یہ بڑے والے انتھی ہیں۔ اس کے تو ان استحق کی کوئے رضا سنستان تیس، آباد ہے، دھوم مجانے والے انتھی میں ہیں۔ مگر یہ بڑے ہوئے ہیں۔ اس کے تو ان کے کوئے رضا سنستان تیس، آباد ہے، دھوم مجانے والے انتھی میں۔ کمر یہ یہ ہوئے ہیں۔ اس کے تو ان کی کوششیس برگ و بارالائی گی۔

یہ چند کلمات محض بطور تمہید معرض اظہار میں آ گئے ہیں اب میں اپنے موضوع ''امام احمد رضا کا اسلوب تفید'' کے تعلق سے اپنی محدود فکرونیم کے مطابق کچھ عرض کرنے کی کوشش کروں گا،

| 4 -   | طررها كافئ تكيل –                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Edit  | ion                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |
| 13    | Indian Banking By: S.K.Ghosh                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |
| 4     | Modern Economic Theory By: K.K. Dewett & A. Chand                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |
| 5     | Sacher Committee Report                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |
|       | بلاسودی بینک برایک مضمون: ابوذ رانصاری ، مالیگاؤ <i>ن</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 14 |
| كايول | بتشكر : غلام صطفى رضوى صاحب ماليكاؤن كاممنون كرم مول كدفد كوره بالاكت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ☆  |
|       | میں سے چند کتا ہیں انہوں نے مہیا قرما کیں۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |
|       | جموقع: امام احمد رضاسمينارو كانفرنس ميئ بمنعقده يحرفروري ٢٠١٠ء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ☆  |
|       | باهتماء: دُاكْرُ عْلام جايرش مصباحي مدخله العالى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ক  |
|       | The state of the s |    |

تقبيب كامطلق ب

جناب شاونور عالم میاں صاحب مار ہروی نے اپنے ایک کتوب کے درایداس کی تشریح
عیابی ، تو آپ نے جوابا ارشاد فر مایا۔ " فیا ہر مطلب شعر جہاں تک شاعر نے مراد لیا ہوگا صرف یہ
مناسبت دکیے لیما عیا ہے کہ دانۂ سلیمانی ہیں جس کی تسج عباد در بادر کھتے ہیں ، شکل زنار موجود ہے ،
اس کا رکھنا شغائے فقر قرار پایا ہے ، شاعر کہ غیم آئی نہ تھا اور بدگمانی شغائے شعر ہے غالبًا اس
سے زاید پھی نہ سجما ہوگا اور یہ ایک بیبود و معنی تھا۔ گر اتفاقا اس کے قلم ہے ایک لفظ ایما نکل گیا ،
جس نے اس شعر کو بامعنی و پر مغز کر دیا۔ یعنی لفظ زنار کہ کفار با تدھتے ہیں ، زنار ذائل ہے کہ ایک
جسکے میں نوٹ سکتا ہے اور دانہ سلیمانی میں اس کی تصویر فابت ہے کہ جب تک دانہ دہے گا قائم
رہے گی ۔ کفر دوشم ہے ایک کفر زائل جو کفر کفار ہے اور جس کی سز اضود فی النار ہے ہرکا فرموت
کے بعد اس سے باز آتا ہے دوسرا کفر فابت جو ابدالآباد تک قائم رہے گا جے علادین نے جز وایمانی
فر مایا ہے ۔ اب معنی واضح ہوگئے کہ جو کفر فابت ہے وہ تمغائے مسلمان بلکہ جزوا بمان ہے بخلاف

یایک ایک فیس تشریح ہے کہ مذکورہ شعرے متعلق اب کوئی اشکال باتی نہیں رہتا اور شعر کی معنویت بھی برقر اررہ جاتی ہے اس طرح درجہ ذیل شعر کا مطلب دریافت کیا گیا۔ اٹل نظرنے فورے دیکھا تو بیکھا کعبہ جھکا ہوا تھا کہ ہے ہے سامنے

آپ نے جواب دیا۔ شب میلا دکھ بنے سجدہ کیااور جھکا مقام ابراہیم کی طرف اور کہا جہ ہاس و جہد کریم کوجس نے جھے بتوں سے پاک کیا مختفر الفاظ میں شعر کے مرکزی خیال کو واضح کر کے اس کو بے غبار ثابت کردیتا امام احمد رضا کے ذہن وقاد کا بی کمال ہوسکتا ہے۔ یہاں پر اس اہم کلتہ کی طرف بھی الل علم ووائش کی توجہ جا بتا ہوں کداروو کی غزایہ یا عشقیہ شاعری میں مجبوب کج تخدایے نفوی معنی کے انتہارے کھرے اور کھوٹے کی پرک کو کہتے ہیں اور اصطلاح میں کس ادب یارے کے عامن وسعائب، بلندویست اور خوب ونا خوب کے اجا گر کرنے اور تعین قدر کا نام ہے اور بقول آل احمد سرور اس پر کہ میں تعارف، ترجمانی اور فیصلہ سب پجھ شامل ہے۔ محمر اس منصب سے عبدہ برآ ہونے کے لیے تیز ادارک، زند واحساس اور وسعت نظر کا ہوتا لازی ہے۔ امام احمد رضا ان تمام اوصاف سے بدرجہ اتم بہرہ ور تھے،ان کے اسلوب تقید بی مجمی حدورجہ الجيدى، شائقى اورنداست يائى جاتى بو وجھتے جي كراصلاح فداق اور يرورش دوق كے ليے یمی انداز مؤثر ترین ثابت ہوسکتا ہے۔ اس لیے انہوں نے جہاں کہیں بھی سی او بی فن یارہ کے متعلق برائے قائم کی ہے، تو ان چیزوں کا حدورجہ لحاظ کیا ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ امام احمد رضا نے تقید کے موضوع پر کوئی مستقل تصنیف خیس چیش کی ہے بیان کا اصل میدان تھا بھی نہیں ، لیکن الل علم وادب كاستضارات برشع وتحن كالجحيم وع سائل ك علق ب جواظهار خيال فرمايا بداس سے آپ کے بالیدہ تقیدی ذہن وشعور کا جوت فراہم ہوتا ہاور کیوں نہوکہ آپ کے اد لی مزاج اورفی مطالعه على يزى وسعت، كرائى، دور بني اورورف تكانى يائى جاتى ہے۔آپكى مختف کتابوں اور تحریوں میں بھرے ہوئے مواد کو بیجا کرنے برآپ کی تقیدی نگارشات کا ایک وقيع سرماييفراجم بوسكنا بيد ضرورت ب كداوب كاكونى يجيده كمركفتى طالب علم اس ست يس اينا تحقیق سفر شروع کرے ، قیام سرت ہے کہ اس موضوع پرعزیز گرای ڈاکٹر امجد رضا نے. P.H.D كا تحقیق مقاله لكھ كرۋاكٹريث كى سندحاصل كى ہے، وييں امام احمدرضا كے تقيدى سرماييكسينے كى قابل ذكركوشش كى ب،اگريشائع بوكيا توامام احدرضا كے اسلوب تقيد كا احاط ومحاسب كرنے كے ليے ايك تھوى بنياول جائے كى اوراس وقت بدذے دار ندرائے قائم كرنے میں ہولت ہوگی کدان کے ہم عصروں میں حالی وشکی ہی تقید کے مردمیدان نہیں، بلکہ امام احمد رضا ک بھی خاموش تفتیدی خدمات کی ہے کم نہیں اور بیاتو سامنے کی تفیقت ہے کہ جب تک ہم اپنی کسی ایجاد و پیداوارکو بازار میں ٹیس لائیں ہے جیٹم خریدارے وہ بالکل اوجھل اور محروم توجہ رہے گی۔اب ہم بہاں امام احدرضا کی تحریروں ہے چھوا پسے شوابد چیش کریں سے ،جن ہے ان کی تحن فہی بخن بچی، بالغ نظری اور حجزیاتی انداز کے ساتھ ساتھدان کے شریفاندا سلوب کی پر تیمی تعلق نظر

پرکوئی وقت لائق ہوتی تھی تو بلا تکلف آپ ہے ہی رجوع کرتے اور بیقو ہردور کا مزاج رہا ہے کہ حل مشکلات کے لیے لوگ تصصین ہی کی خدمات حاصل کرتے ہیں۔ چنا نچیآپ کے ایک ہم عصر شاعر چود هری عبدالحمید خال نے اپنا ایک شعری مجموعہ'' کہڑا لآخرہ'' کے نام سے مرتب کیا، اس کے بعد اشعار پرایک عروض وال نے احتراضات کیے۔ دوشعراوراس پراعتراض ملاحظہ ہو۔

یہ موں خلاق کلوقات کا ہے وہی خلاق کلوقات کا ہے وہی رزّاق حیوانات کی اعتراض کلوقات وحیوانات کی ایطائے یوں جاہے تھا

' ہے وی رزاق مرزوقات کا۔ شاعر کی طرف ہے جواب دیا گیا کہ جع کے قوانی میں مفرد کا کا ظافین رکھاجائے گامتھن ضرور ہے، لازم نہیں جیسے مولانا روم کا پیشعر

ن مردر سے ، دارم میں دیسے مولاناروم کا میستر یا کریم العفو، ستار العبوب انتقام از مالک اندر ذنوب پس پیمبر گفت استفتالقلب گرچه مفتی شال برون گوید خطوب

عیوب و ذنوب میں علامت جمع واو ہے ، اس کوعلا حدہ کر کے دیکھا جائے ، تو عیب و ذنب
کا کافیہ نہ ہے گا ، ای طرح قلوب و خطوب بھی ، امام احمد رضا اس کا جواب دیتے ہوئے فرماتے
ہیں۔ عیوب و ذنوب اور قلوب و خطوب کے قوافی سے استشہاد سے خمیں کہ کلام جمع سالم میں ہے ،
فقیر نے بھی ہے گافیہ نہ بدلا تھا کہ ضروری نہ تھا بعد اعتراض ، مرز وقات ، بی بنادینا انسب معلوم ہوا۔
اس کتاب کا ایک شعر ہے۔۔۔

وہ ایگانہ ہے صفات وذات میں نیز میکا اس کے سب افعال میں (ہے) اس پراعتر اض ہوا کہ'' قافیہ سے میں امھرے یوں ہونا چاہیے تھا۔ نیز میکا ہے وہ ہراک بات میں

صاحب كتاب في بيجواب دياكد

ادا کے کیے لفظ رحما کا استعمال عام ہے۔ از متعقد مین تامناً خرین اکٹر شعرا کے بیبان اس کا بااٹکلف استعمال ملائے۔ محرمواج شریعت کے اداشناس امام احمد رضائے اس لفظ کے استعمال کو ناروا اقرار ویتے ہوئے بختی ہے منع فرمایا ہے ملاحظہ ہو' البدیہ مولا نا کا فی کے بیبان لفظ رحمنا کا اطلاق جا بجاہے اور بیشر فائٹش ناروا و بچا ہے۔ مولا نا کو اس پراطلاع شہوئی ور ند ضروراحر از فرماتے۔ حسن میاں

مرحوم کے یہاں یفصلہ تعالیٰ یہ بھی تیمیں ،ان کو بی نے نعت گوئی کے اصول بتادیے تھے۔
اس افتہاں بیں '' ان کو بیس نے نعت گوئی کے اصول بتادیے تھے'' کا نکڑا کمال ادب کے
لیے توجیطلب ہے ،اس جملہ سے صاف فلا ہر ہے کہ ادب کے معاطم میں امام احمد رضا بھی اصول
کے پاسدار تھے،خواہ وہ اصول ان کے اپنے بی قائم گردہ کیوں نہ ہوں ، پھر اضعار کی تھری کے
ضمن میں اصول کی بات کرنا اس بات کی بھی فحاز ہے کہ تھید کے باب میں بھی وہ اصول پند
تھے۔ آپ کے براور خروعلامہ حسن بریلوی نے جن کا شاروا فح وہلوی کے ممتاز شاگردوں میں ہوتا

خدا کرنا ہوتا جو تحت مثبیت خدا ہوکے آتا ہے بندہ خدا کا

آپ نے فرمایا" ٹھیک ہے بیشرطیہ ہے، جس کے لیے مقدم اور تالی (بیہ منطق کی دو
اسطلاحیں ہیں جوشرط و ہزا کے معنی میں ہیں) کا امکان ضروری نہیں اس کے بعد آپ نے کتاب
وسنت اور ارشادات شیخ عبدالحق محدث دبلوی کے حوالے سے اس کی تائید وقویش میں دریا بہادیے
ہیں، در ہے بہادیے ہیں۔ بڑی طویل عبارت ہے، اس کا نقل کرنا طول محث کا باعث ہوگا۔ آخر
میں خود امام احمد رضا فرماتے ہیں میری اجازت کے بعد حسن میاں مرحوم نے بیشعر واضل تمزل کیا
اور مقطع میں اس کی طرف اشارہ کیا کہ ہے۔

بھلا ہے حشن کا جناب رضا ہے بھلا ہو الّٰہی جناب رضا کا مرب نو نو سر سنے محملاتے ہیں سام چھی عو

سطور بالا میں امام احدرضا کی تخن جنی و کھتہ بنی کے متعلق ایک اجمالی گفتگو کی گئی ہے، اب ہم لسانی اور عروضی نکتہ نظرے آپ کی فقو حات کا جائزہ لیس سے۔ہم عصر شاعر کو جب عروضی اور لسانی سطح چیسو ہار وشعرہ تیرہ فصل ، دوباب ،اس میں تیں تھوڑے تھوڑے حاشیہ پر تیں اخات ہر ہاب میں اب امام احمد رضا اس جواب پر اور اس میں جیش کیے تھے تمام اشعار پر یوں نقذ و محاسبہ فرماتے ہیں۔۔

(الف)" بیں اور میں" کا قافیہ ضرور معیوب ہے" عالمے اور طالمے" پراس کا قیاس سیح نہیں کہ روی جب متحرک ہو، تو قبل کی حرکت میں اختلاف بلا اجماع جائز و بے حیب ہے۔ جیسے وکش وگلش" بخلاف دل وگل کہ روی ساکن ہے، جیسے یہاں یعنی (میں اور بیں میں) (ب) کہن بنتے ہاؤ تصمتین دونوں طرح ہے، جس کی سند بھی اشعار اوران کی مثال ہے ثمار بیں دھنرے مولوی قدس سرو۔

نفس فرعونے ست اور اخوار کن تایارہ دیاراز کفر کہن (ج) جاری بکن غلطی کا تب ہے مصبح خار بکن ہے (د) زہرود ہر ہالفتے ہیں

(ز) حدیث شریف میں موحمن بروزن معتدفتے میم دوم ہی ہے موحمن بالکسرامین دارندہ وبالفتے امین داشتہ شدہ ۔ بیعنی جس ہے مشورہ طلب کیا گیا ہے اے امین بنایا گیا تو خلاف مشورہ دینا خیانت ہے لہٰذافقیر کوان گز ارشول ہرجراًت ہے کہ یکی تھم شریعت ومقتصنائے امانت ہے'' اس طرح کی لسائی اور عروضی بحثیں آپ کے بیمال ہے حدوافر ملتی ہیں ان سب کا احاطہ واندرائے بیمال مقصور نیس ہے

قياس كن زگلستان من بهارمرا

ائے بی نمونوں پر اکتفا کرتے ہوئے عرض پر داز ہوں کر اسانی اور عرض نکات و مسائل پر اعلی حضرت کی جونگا بھی ، وہ ایک عالم دین اور عالم دین بھی کیما ، عالم تبحر بلکہ بحر العلوم کیلیے نہایت کامیاب شے ہے اور معاصر وجیدنا قدین فن سے کسی طرح کم ڈبھی ۔ فنی محاکمہ اور محاسبہ کرتے ہوئے امام احمد رضا کسی کی رود محیات فیش کرتے ۔ فناوی رضویہ سے جو اقتباس ابھی نقل Sur

کہ صید آزمودست گرگ کہن چوں خدمت گزار تو گردد کہن جی حق سالیائش فرامش کمن کنونت کہ وست است جاری بکن دگر کے برآری تو وست از کفن بنائیوش از کین دعال یہ زہر کد دول پرورست این فرد ماید دیر گفت تیمبر بکن اے دائے ذن مشورت کالمستشار موتمن

مولاناروم

(مئوتمن بركسرة ميم الى بمعتى الين ب)

اے زرایت ملکودیں درمازش ودر پرورش اے شہنشاہ فریدوں فردا سکندرمنش سائیر حق ست ویارب سامیہ اش پایندہ وار زآگہ فرض است از میاں بادعائے دولتش

كمال اساعيل

(منش اور دلیش کا اختلاف اظهر من الفنس ہے) ای طرح حافظ عز الدین مؤلف'' ناور الترتیب'' جو بؤے استاد اور پرانے تجرب کا رشاعر میں لکھتے ہیں ۔ پروفیسرڈ اکٹرسید شیم احد معمی سجادہ نشین خانقاؤ معمیہ بہتن گھاٹ پندش صدر شعبۂ عربی اور پنھیل کالج، پندشی، پلنہ

# امام احمد رضااور بهار کی خانقامیں

بیار میں بھی سید احمد بر بلوی کی آمد ہے پہلے اعمال اور عقائد میں جملے مسلمانوں کے نہ کوئی اختمال فی تعاور شاختارہ نہ کوئی سے کوئی سلمی تخریج شی صدی اختمال فی تعاور نہ کی گوگئی ہے کوئی سلمی تخریج شی صدی اجری ہے ہے ہے۔ از اور تعاور نہ کی گوگئی ہے کوئی سلمی تخریج ہی صدی اجری ہے ہے ہے۔ اور تعاور نہ کوئی ہے جوری تک مختلے میں اور جود فرق نصاب نہ تو مناظرہ تھا اور نہ کوئی مناقشرہ میلا دمج تھا ہے ہوری اور قادر ہوں میں باوجود فرق نصاب نہ تو مناظرہ تھا اور نہ کوئی مناقشرہ میلا دمجوب منظلہ تھا۔ عوامی میلا دمجوب منظلہ تھا۔ عوامی اللہ حرز جال تھا اور یا جن مجدالقا در هیا فلد وظیفہ مجرب تھا۔ ہوئی شاہ قتند کی سمعی بیش اجمد عبد الحق میں ہی جو جود ہے۔ مشب برات کے طوے پر منی بیش جو کہ ہوئی اور ان کے شاگر در شید مولوں میں بیٹھ اور کہ جود کے باکن بھی اور تھی اور اپنیر اس نقاتی واضطراب کے دوسویرسوں تک اگریزوں کے باکن جمانے اور سلمانوں کوصد ہوں تک جیجے دکھیلئے کا اسامیل صاحب وطوی کی تجربیک جہاد دراصل ای اتفاق واتحاد اُسے کے ظلاف تھی اور اپنیر اس نقاتی واضطراب کے دوسویرسوں تک اگریزوں کے باکن جمانے اور سلمانوں کوصد ہوں تک جیجے دکھیلئے کا اسامیل میں تھی ہوریوں تک جیجے دکھیلئے کا شانہ ہوراکریا مشکل تھا۔ چانچان کی مسامی قبیعہ کی کامیشور تقویۃ الا بھان کی شکل میں تضویف الا بھان کا شانہ ہوری کی اسے جانے ان کی مسامی قبیعہ کی ہوری ہے انہاں کی شکل میں تضویف الا بھان کا شرح اپنی ہوت پرسید احمد بریلوی کا جودج لیے اتحاد اُسک کودورتک و دیکھی دوریک و دیکھی کی مسامی قبیعہ کی گھرح اپنی ہوت پرسید احمد بریلوی کا جودج لیے اتحاد اُسک کودورتک و دیکھی دوریک کے۔

بہار میں بھی سیاسی انتری کے موسم میں آئے ہوئے اس آگری سونا می نے ساحل آگر پر شغل کرنے والوں کو اپنا ہی لیا چنا نچینمو ہیے، پشند کی ایک قدیم خانقاہ جس کی بنیاد گیار ہویں صدی جمری کے اوالی میں حضرت ابوالبرکات محمد فالیش نے ڈالی تھی اور وہ شہور محدث وصوئی حضرت مواد نا شہباز محمد بھا گیاوری کے مزیز قریب اور خلیفہ شخصا اور جہاں احراس کی مجالس اسپنے اسلاف کی روش پرصد ہوں سے جاری سرمان الاعبل المعبل المحتمل ا

حواثي

ا فِن تقیداور تقیدی مضامین مصنفه بروفیسر نیم البدی ص ۲۷۷ سے ماخوذ دوسراا پایش ۲- بحواله الملفو ظاهمل حصداول صفحه ۱۳۳۸ س

٣٠ ١١ حصداول ص، ٣٠١ ٢٠

٣٩ - ال حصد دوم ص ١٩٠

۵۔ ال حصددوم عل ١٩٩٥ و١١

٢\_فآوي رضوييج ١٢رص ١٨١\_

٤\_ قرآو كار ضويه دواز دجم ص ١٨١٥ ١٨١.

تب کون جانتا تھا کہ تاری فی کرایک اِ راولا واساعیل ہے تی کارنمایاں ورج کرے کی چنا نچہ یکی قاضی اساعیل خود لکھتے ہیں:

''میں بخار کی بیار کی بیل اس طرح مبتلا ہوا کہ تقریباً ڈیڑھ سال تک بھے بخارا تار ہااور بیل اس قدر کر ورو نجیف ہوگیا کہ کی کومیر کی زندگی کی امید ہاتی تھیں رہی۔اطہانے بھی جواب دے دیا، آخر کار بیل حضرت مخدوم منعم قدس سرو کے مزار مبارک پر اس عزم کے ساتھ چلہ تھینچا کہ اگر بیل (آپ کی دعاؤں ہے ) صحت یاب ہوجاؤں گا ، تو (اساعیل دیلوی کا وطیرہ وطریقہ ترک کرکے) آپ کے طریقے بیل وافق ہوجاؤں گا ، چر جب اللہ تعالی نے صحت عطافر مائی ، تو جھے یہ تھر ہوئی کہ حضرت مخدوم شاہ معم قدس سرہ کے سلسلے بیل واضلے کے لیے کس کی طرف رجوع کروں ۔۔۔۔۔'' (اخبار الاولیا ہ ، جس: ۱۰)

قاضی محمدا ساعیل کی نظراحقاً ب عالم بناه شخصیت هنترت سیدشاه مبارک حسین معمی زیب سجاده حضرت مخدوم منعم پاک پر پزی اورائیس سے تعلیم واستفاده فر ما کرخرقه خلافت پهنااوراس طرح قاضی محمد اساعیل ناموری قاضی همدالوجیدفر دوی کے هیتی وادا ہے۔

حضرت مخدوم منعم پاک کی خانقاہ سیداحمہ پر بلوی کے طوفان نفاق آمنت سے نیٹنے کے لیے کس طرح فعال بنی رہی ،اس کا ایک روحانی طریقہ آپ نے بھی ملاحظہ فر مایا ،اب ایک ترجی طریقہ تصلب فی الدین کے حوالے سے ملاحظہ فر مائے کہ قاضی مجراسا جس نہ کور کے بیرومرشد حضرت سیدشاہ مبارک حسین منعی کے والد ماجداور بیرومرشد جنہیں سلسلہ منعمیہ جس اطلی حضرت کے لقب سے یاو کیا جاتا ہے، بینی قطب احصر سیدشاہ قرالدین حسین منعی عظیم آبادی قدس سرو (معاصر سیدا حمد بر بلوی) نے حلقہ تعلیم وتربیت جی شمولیت کے لیے بیشر طالازم فرمادیا تھاکہ:

" آپ حقد من الل سنت والجماعت ك تربب ير تصاور الركمي مي تربب كي خامي يا كي

سے سے الارمنا کی نظیر سے سے بھی استہ ہے گئی زمانہ ہجاد وقتیں شاہ گرمنین سیدا حمد ہر بلوی صاحب کے محصی ان کے چیپ بین آگئی اوراس کے ٹی زمانہ ہجاد وقتیں شاہ گرمینین سیدا حمد ہر بلوی صاحب کے اوراس طرح بہار بین سید احمد ہر بلوی اوران کی تحریک کوایک مضبوط مرکز حاصل ہوگیا۔ خانفاہ کی زمینیں اور وسائل واقت کی خطا کے خلاف سید احمد رائے ہر بلوی صاحب کی مرضی کے مطابق خرد ہرد ہو گیں اور مورد ہو گئیں اور

آس سونای سے بہار کی ایک علی خانقاہ ہے پیشنطع میں معفرت مخدوم جہاں فلیفہ معفرت مخدوم میں اس سونای سے بہار کی ایک علی خانقاہ ہے پیشنطع میں معفرت مخدوم منہاج الدین رائتی کے قدموں میں آباد ہونے کا شرف حاصل تھا، اس کے بائی خانقاہ معفرت مولانا شاہ مجیب اللہ تعاور کا ان کے بیرومرشد تعنیل ابہا میں کا طریقہ دوئی تنظیم اور جہال سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے تقریب و نیاز کے لیے شغل درود کا طریقہ رائج تھا اور جہال سید صاحب معمولوں اس ماندوں ایک بارٹی زبانہ صاحب مجادہ سے ماخر ہوئے تو اس خاندان میں بھی چھل مجاد کرلوئے ، چنانچہ خاندان میں بھی چھل مجاد کرلوئے ، چنانچہ خاندان میں بھی جھل مجاد ان محمولات مولانا شاہ محمولہ ہورائحق مجاد ان میں معفرت مولانا شاہ محمولہ ہورائحق مجاد ارزی کے سیاد والی کے مجاد ان محمولہ ہورائحق مجاد ارزی کے سیاد کرلوئے ، چنانچہ خاندان میں محمولہ کی تعرب مجاد ان محمولہ ہورائحق میں انہوں کے محمولہ کا مداد کے محمولہ کی کھنے ہیں :

" علامه (شا ومُحرَّطْهِ وراُحَقِ عَمَاه ي مجيعي مِجِلُوار وي ) قد كوراس فعل (تعميل الاظفار في الاوّان عندشها وة

المهدان محدرسول الله) كوبرعت قبير بكرقريب بكفر جائة تقط " (حيات فروج "rr)"

خانوادہ مجیبیہ میں اہل بھاواری نے فورا کوئی اثر نہ قبول کیا ہو بیدورست ہوسکتا ہے، لیکن ان سے بیر بہتو ہوہی گیا کداہے : بچوں کی تعلیم وتر بیت کے لیے اسائڈ دائ تحریک کے افراد میں سے متخب کیا، جس کی اس قدر قبت چکائی بڑی کہ مکیم تھر شعیب بھاوار دی لکھتے ہیں:

'' حضرت شاہ محمد عین الحق ، حضرت (علی حبیب) نصر قدس سرہ (جیر مجیب کے اپنے پر ہوتے)

کے جھوٹے صاحبز ادے ہیں۔ ۱۳۸۷ء میں پیدا ہوئے ، ۱۰ رسال کی تمریش اپنے بڑے ہمائی شاہ
عبدالحق قدس سرہ کی وفات کے بعد جانشیں کیے گئے ، درسیات مولوی عکیم کل فقت سے تمام کیس۔ مولوی
عکیم علی نعت ، مولوی عبداللہ عازی پوری کے شاگر داور قد بہا غیر مقلد سے شاہ عین الحق استاذکی تعلیم
سے متاثر ہوئے اور حنی مسلک کو چھوڑ کر غیر مقلد ہو گئے۔ ۹ ۱۳ اید میں ترک ہجادگی کرکے موضع حکیم آباد
گھکھے دیشلہ جمیر وجہاں آپ کی سرال تھی ، اقامت القیار کرلی۔ (اعیان وطن ہمی 17 اسر ۱۸۱۲)

یدی و بربر بہائی ہے۔ ندکور ڈکر کیکے نفاق اُمت کے اثرات ہاڑ ہ ضلع پٹنے کے باوقار تملی وصوفی خانوادے پر بھی پڑا۔ شادی اس کی وجو ہات میں یہ بھی ایک بڑی وجہ تھی کہ اس خانواد و کی رشتہ داریاں خاندان صاد قبورے بھی تھیں جو کہ پورا کا پوراسیدا حمد ہر بلوی کالقسہ بن چکاتھا۔ یہ خانواد و صفرت ملا فلام بھی بہاری کا خانوادہ بہارکی خانفاہوں میں بدعقیدگی کے خلاف بڑی بیداری اور یکنائی تھی اور یکن وجہ ہے کہ یہاں علمائے بدایوں ورام بورو پر کی و تیرآ باوئی کی طرح قلری وظمی پشتہ کا سلسلہ چل رہا تھا۔ قاضی عبدالوحید فردوی سرگرم متھے، جب آئیل معلوم ہوا کہ جس منزل کا بیس دیوانہ ہوں اس نشانہ کا ایک فرزانہ بھی ہے تو باہم تبط و کتابت ہوگی اور پیشہ قاضی عبدالوحید فردوی اور انام احمد رضا خاں فاضل ہر بلوی کے قرآن السعد بن کا کواہ بنا اور ۱۳۸۸ء میں اس اتحاد واقصال کی جولائی اظہر من القمس ہوگئی۔

۳۱۸ ہوئیں مدرسہ ابل سنت پٹینہ کے امتحال کے موقع پر عارب ۱۳ ارر جب تک چلنے والے جلسے میں جو در بارحق و ہوایت لگا، اس پرایک نظر ڈالیس، تو تقریباً بہار کی تمام اہم خانقا ہیں یا ہم متنفق وحتحد اور بیک آ وازنظر آئی ہیں، میں ان خانقا ہوں کا ایک سرسر کی جائز و لیننے کی کوشش کرتا ہوں۔

خافقاه معظم بهارشريف

حضرت مخدوم جہاں پیچے شرف الدین احدی مشیری کی شہورز مادیکھیم الشان خافتاہ جس کی عظمت
ویزرگی و نیائے اسلام کے نقشے پر نصف آخوی صدی اجری سے نمایاں ہے۔ ۱۳۱۸ء کے جلے جس بجا
طور پر مندصدارت کو زیمنت بخش رہ تعفی نی زماندصا حب بجادہ خافقاہ معظم حضرت جناب حضور سیدشاہ
ایمن احمد ثبات بہاری جید عالم، قادرالکلام فاری واردوشا حراورم شدکائل نقصہ بہاری تمام خافقا ہیں نہمرف
میست مخدوم جہاں کی وجرکہ بلکہ ان کی ذاتی لیافت وصلا بت ویٹی کی وجرکران کی امامت میں بدنیت اقتد احق
ہوگئی تھیں۔ حضرت جناب حضورشاہ المین احمد فرودی نے جن تمین شیوخ سے استفاد وفر ما کر فرق منظا فات بہنا
تھا، ان مینوں نے آئیس حضرت مخدوم منعم پاک کے مشرب منعمی کا جام بحر بحرکر کیایا تھا، چنا نچے آپ کی ذات
فردوسیت و محمیت کا مجمع البحرین بن کی تھی۔ قاضی عبدالوحید فرودی آئیس کے مرید اور دست کر فقتہ تھے۔
مغرات ندو ہی بھی ان کی خدمت میں حاضر ہوہ وکر اپنے واس الٹ اور پلٹ کر ظاہر و باطن کی پاکیزگی کی
منسیس کھارے تھے، لیکن بھونگا ہیں اورج محفوظ دیکھا کرتی ہیں، ان پر شیطان کا مونیا کیا جھا سکتا ہے۔

بقية الاوليساء امين احمد امين احمد امين حمود شماليله تبذكر الالصحابه سحاليه على كل تجود خانفاه عمية قريب مين كحاث، پشتيش

حضرت قطب العالم سیدنا مخدوم شاہ محد منعم یاک اور اعلی حضرت سیدشاہ قمر الدین مسین عظیم آبادی کی غانقاہ عالم بناہ، جو قاضی عبدالوحید فردوی تحقیم آبادی کے آبا واجداد کے پیران ومشارم کی اور جھے آپ عقیدے کی بھی کی دیدہے تھکرادیتے ، وہ اگر کمی دوسرے مشارکتے ہے یہاں عقیدہ چھیا کر بانا دان دسعت قبلی کے حوالے ہے جا بھی پہنچا تو ہوایہ:

" بہت سے لوگ آپ سے طالب فیضان ہوئے آگین آپ نے طاقہ میں واضلے کی اجازت فیص دی فیجٹا انہوں نے دوسرے مشارع کی طرف رجوع کیا ایکن تب بھی اس سلسلے میں ان کو ترقی فعیب نیس ہوئی۔ " (اخبار الاولیاء ہمی : ۵۵)

قاضی محداسا عمل قد تی کے اندرسلسله معمیہ کی بناد نے کیا فوائد مرتب کیے اس کا اندازہ قاضی اساعیل کی اس دمیت سے ہوسکتا ہے جو تھی صورت میں خدا پیش الا تبریری، پٹنہ میں محفوظ ہے۔ ملاحظہ ہوائی دمیت کا اقتباس جوسیدا حمد ہر یلوی کے مجوب مربد کا بیٹا کر رہا ہے ادر جس کا نام اساعیل دہلوی کے نام برتم کا رکھا گیا ہے۔ ع

الشالله جدهمال است اين بديع العجي

" بزرگوں کے خزارات مثلاً بغداد تربیات سے بیا بھی من کرواور ہرگز اس زیارت کومنوع مت مجھو کہ دونوں جہان کا نفع اس میں حاصل ہوگا اورا پے بیران اوراجداد کی ارواح کے لیے قاتحہ پڑھو کہ ان کا حق اوا کرنے کے خمن میں تو اب پہلچا نا بہتر ہے۔ آن کل ہر خص بزتم خود دوئوی اجتہاد اور خفیق رکھتا ہے اور طلائے شاہر میں ایک خرائی پیدا ہوگئ ہے کہ وہ مشکر تقلید ہوگئے ہیں اور بزرگوں کے مزارات کی زیارت تو دور رہی ،خود روضہ اطہر کی زیارت منع کرتے ہیں۔اللہ کے ولیوں کی طرف متوجہ ہونے کو بتوں کی پرسٹش اور متوجہ ہونے والے کو مشرک قرارد سے جیں اور بیساری چیز ہیں اٹل سنت والجماعت کے صالح اسلاف کے مقائد کے خلاف ہیں"۔ (اخبار الا ولیاء بھی : 10)

بہی وہ خانفاو معمیہ ہے کہ جہال شب وروز کی حاضر بدعقیدگی سے خوش عقید گی کاسفر پہنو ہے السحسی مسن السمیست پڑھ پڑ اکر کرارتی ہے اور قاضی اساعیل قد کی عظیم آبادی کا ایون قاضی عبد الوحید فرودی المعمی ضحی العقیدگی کا خبیہ سوار بن رہا ہے۔ حضرت مولا ناسید شاہ مبارک حسین معمی عقیم آبادی کے صاحبز اور حضرت مولانا سید شاہ عزیز الدین حسین معمی قمری، جادو تشیس آستاند حضرت مخدوم منعم پاک کی مجلسوں میں حاضری وصحبت نے ندصرف قاضی عبد الوحید کو امام اجر رضا فاضل بریلوی اور ان کے مشن کی فدمت کے لیے کمر بند کردیا ہے، بلکہ وہ فضا بنادیا ہے کہ جب

فرمانے گے ، تو بی دعوت نامہ بطوریا د گار مستعار کے کرشامل کتاب فرمایا۔

یہ عاصی برمعاصی حضرت سیدشاہ عزیز الدین حسین قدس سرہ کا کپوت اور اس خانفاہ منعمیہ کے میں کے اوروکی خدمت پر مامور ہے۔ خانفہ و بلخیہ درائے بورہ افتا ہے، خدمہ میں معدا

بدحقرت مولانا مظفر بخى كے جانتين حضرت مخدوم مسين بن معزنوشدتو حيد بخى فردوى قدس مره کے اولا و کی خانقاہ ہے اور تیم ہویں صدی جمری کے اوامل سے پٹنٹ کے رائے پورہ ، فتو حد میں مصروف خدرت ہے۔ اس خانقاد کے بال حضرت مولانا سيد شاوتق مخى و حضرت مخدوم منعم ياك كے خليف وصاحب مجاده وحضرت مولانا سيدحس رضاحى رائ يورى كرداماد وخليف تضاوران كرصا جزاد ب حضرت مولانا شاہ علیم الدین بخی معلمی رائے پوری، اکلی حضرت سیدشاہ تمرالدین حسین معلمی کے خلیف وخرق یافتہ تھے۔ ١٣١٨ ه ك جلسة الى سنت ميں ان ك صاحبزاوے اور جائيس مطرت مولانا غلام مظفر بنی اور ہوئے حضرت شاہ درگائل اخلاص ومحبت سے بیش بیش تنے۔حضرت مولانا حکیم شاہ علیم الدين جي فرووي التحي اس خافتاه كے موجود جاد و تقي بي -

غافقاو چشته هم آباد، پیشا

عظیم آباد کے دیوان محلد کی خانفاد چشتید دراصل نو آباد خورد (برداس بیکسد، پشند) سے عل مکانی کے بعد قائم ہوئی تھی۔ نوآ ہادہ خورد میں مخدومہ لی فی کمال ( کا کو جہان آباد ) کی اولاد میں ایک مرتاض بزرگ حضرت مخدوم اخوند سيخ کي خانقاه با کمال محی اور سلسله چشتيد کا فيضان جارگ تھا۔ان بزر کول کو بار ہو، میں صدی جمری ش سلسلہ معمیہ کا فیضان بھی حاصل ہو گیا اور یکی رنگ غالب آئٹ کیا تھا۔اس خانقاہ کے بچاد وکھیں عضرت شاہ نصیرالحق چنتی بھی عضرت مولانا سیدشاہ عزیز الدین فسین مسمی قدس مرہ کے شانہ بٹانہ ۱۳۱۸ھ کے جلے میں سرگرم تھے۔اب بیرخانقاہ ویران وخاموش ہوچکی ہے۔نو آبادہ میں درگاہ شريف إتى ہے۔

#### خانقاه حادبيا بوالعلائب دانا يور، يننه

خافقاه سجاد بيدا بوالعلائب وانا بورحضرت مولاناشاه محدقاتم دانا بوراور مضرت مخدوم شاه محد سجادوانا بوری کی یادگارے۔ بیدودوں یا کیزہ براوران اینے زمانے کے شیوخ کاطین میں سے کر رے ہیں اور ان دونوں کو اعلیٰ حضرت سید شاہ تمر الدین حسین معظم تحقیم آبادی سے اجازت وخلافت تعلیم وتربیت عاصل تھی ۔ حضرت شاہ اکبروانا پوری اول الذکر کے برادرزاد سے اور ٹانی الذکر کے صاحبز ادے تھے۔ حضرت شاوا كبردانا يورى اين بلندا قبال صاحبز ادے حضرت شاومحوصن دانا يورى كے ساتھ ساتھ خوش

آ ماجگاہ ری ہے۔حضرت تفدوم منعم پاک (م٨٥ ١١ه ) كذر يدسلسله عميه كے غير معمولي فيضان نے متعدد خافقا ہوں کا قیام عمل میں آیا اوران خافقا ہوں کے وجود نے سیدا حمد پر بلوی کے طوفان ہے ملت کو بزی خوجول ہے بناو بخشنے کا فریضه انجام دیا اور حضرت مولانا سید شاہ عزیز الدین حسین قمری اسلمی معظیم آبادي قدس سروكي قيادت وسيادت من تحفظ عقائد مباركداوروقع عقائد مفاسده كي مهم حضرت فاطل بر بلوی کی پشنآ مدے پہلے ہی اس قدر بالغ وشاداب ہو پیلی تھی کدائی مجلس اہل سنت پشند کی وطوت بلیغ بر ير على وبدايون وغيروك علايك بهارهي خوش عقيدكي كي بهارو يكهي تشريف لات تقر

١٣١٣ ه كى مؤلفه " فك فتداز بهارويشة " من خانقاه معميه مين كعاث، بينه سيني كى سركروكى كى تنصيل موجود ب\_ حضرت فاهل يريلوك الأصى عبدالوحيد فردوى كى معيت من تمن بارمخلف موقع س بارگاوشعم یاک می حاضر ہوئے اور خانقاد معمید میں تشریف لا کرصاحب سجادہ سے ملا قات فرمائی۔ تعيدوآ مال الابراركاييمعرع ال تعلق ك خوب فمازى كرتاب ع

عزيز الدين ذاعز يسود

١٣١٨ هديمي جوطيم الشان عديم الشال جلسة علما مشائح بينتدين منعقد بهوا، وه بعي معفرت تخدوم عنم یاک کے عرس کا موقع تھااار واار دجب الرجب ۱۳۱۸ دوحفرت تفدوم عظم پاک کے ۱۳۳ اروی عرس مبارک کے موقع یران تمام علماء بدالول و بر کی ورام بوروغیرو وغیرہ کی شرکت نے مجیب کیف وسرور پیدا کیا، جس کے چرہے میں نے بار ہائے داواحظرت فخر الواصلين سيدشا و مرمنظور معنی ہے سے جيں۔اس جلے کی تیاری میں خانقاہ معمید اورسلسلہ معمید ابوالعلائیو کی دوسری خانقاہوں نے داھے درمے قدمے سختے ہر طرح معاونت فرمانی فاقاء معميه ميتن كعاف سے جلے كے ليے درياں ، تو شك، تيكياورروش وان تك بينج كادرجلسكوم قيت بركامياب بناياكيا-

سلسمنعيد كاليكل مرسيد حضرت موادانا شاوطلص الرحمن جها تمير معى ابوالعلائي قدس مره نے تقویة الا بمان کے دو میں باضابط رسمالہ تالیف فر مایا اور ان کے خلیفہ حضرت سکندر شاہ صاحب نے اس کام کومزیرآ کے بردھایا۔

خافقا ومعمید میتن کھا ف ، پیٹنے امام احمد رضا فاصل پر بلوی علید الرحمد اور ان کے خانوادے ے کیسااور کس قدر تعلق رہا ہے، اس کا انداز واس حقیقت ہے بھی اچھی طرح نگایا جاسکتا ہے کہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا علیدالرحمد کے وصال پر فاتھ چہلم و دستار بندی کا خاص وعوت نامہ بھی سب ہے پہلے حضرت مولانا شاہ حامد رضا خال صاحب قدس سرہ نے ہمارے جداعلی حضرت مولانا سیدشاہ عزیز الدین حسین معمی قدس سرو کے نام بھیجا اور جب حیات اعلیٰ حضرت ،حضرت ملک انعلما مرتب حضرت مولانا سیدشاہ قیام اصدق چشتی بہار ہیں سلسلہ چشتیہ کے متا فرین بزرگوں ہیں نہایت مقبول گزرے ہیں ،ان کےصاحبز ادے حضرت مولانا حافظ شاہ شہودالحق صاحب فخری اصد تی بھی انگی حضرت فاضل برطوی کے بھوا تھے۔ان کا بھی مرکزم تعاون مجلس اٹل سنت پٹنڈ کو حاصل تھا۔ حضرت سید شاہ مشہود اصد تی اصد تی موجودہ مجادہ نقیس ہیں۔

خانقاه يرحواء حاجي يور

خانفاہ بڑھوا ہیں ماموں بھانجہ کی درگاہ مشہور و معروف ہے ،اس درگاہ کی سجا دہشنی پرایک قدیم خاندان پہنچا پشت ہے فائز چلا آر ہا تھا۔ چود ہویں صدی اجری کے اوائل ہیں دھنرت سیدشاہ محرصین ایک نمایاں سجاد دشیں ہوئے جنہیں دھنرت مولا ہا شاہ فضل دھن سخنج مراد آبادی ہے بھی استفادے کا شرف حاصل تھا۔ان کا تعاون ہمی تحریک الل سنت پنٹے کو خوب حاصل دہا۔ یہاں ہیہ بات ہمی احرش کردینا ضروری ہے کہ دھنرت مولا نافضل دھن شخ مراد آبادی کے جتنے مرید و معتقد پشند واطراف پنئد ہیں تھے،سب کے سب اعلی حضرت فاضل پر ملیدی کے ہمنوا تھے۔ یہ بات اس لیے ہمی ہوئی قاتل نجود ہے کہ مولوی بھر علی موقیری بھی آئیں کے خلیفہ تھے ،لیکن خوش عقید گی کے ہوان پر ان کے تمام معروف مر یہ بن بجائے ہیں بھائی ،اعلیٰ دھنرت کے دفتائے فلاسین جس سے جھے جن جس سے چند کے نام باد بار در بارحق وجوایت میں آتے دے جس حثلاً سیدشاہ محد کمال صاحب، سیدشاہ احر حسین رئیس

فانقاه ويحوشريف بنبلع كيا

سمیا کے پیھوشریف میں حضرت تفدوم درولیش اشرف چھٹی قدیں سروکی خانقاد قدیم اور مشتدے۔ حضرت مخدوم درولیش بخدوم اشرف جہانگیرسمنائی کے خلیفہ و براورزادے حضرت شاہ عبدالرزاق أورافعین کی اولاد میں مشہور بزرگ گزرے ہیں۔املی حضرت فاضل بر بلوی کے معاصرین میں خانقاہ پیھو کے سب سے مشہور فرد حضرت مولانا شاہ کریم رضا صاحب بیھوی تم کیک الی سنت کے قلص رفیق تھے۔آئیش املی حضرت فاضل بر بلوی سے شرف تم ذہمی حاصل تھا۔

ان خانقاہوں کے علاوہ کی ایک خانقاہوں کے مشاکع ہمی برعقبدگی کے خلاف تحریک الل سنت پٹنے کے ورش ہوں کے خلاف تحریک الل سنت پٹنے کے دوش ہے جن کے خانقا ہیں زبانہ حال ہیں مث پیکی ہیں ابقل مکانی کر پیکی ہیں۔ جن کے تعصیل ذکر

المريضا كان القبل المستعلق المستعلم المستعلق المستعلق المستعلق المستعلق المستعلم المستعلم المستعلم المستعلم المستعلم المستعلم الم

عقبید گی کے شحفظ ووبقا میں اخلاص کے ساتھ شریک فرماتیجھے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا ان کے اس تعاون کو قاضی عبدالوحید کے ذریعے قصیدہ " آمال الا ہرارالآلام الاشرار میں بول زیمدہ جاوید فرماتے ہیں۔

ومحسننا لاكبر ناوليد

آج کل معفرت شاومحن دانا پوری کے پر پوتے جناب شاہ سیف اللہ ابوالطائی موجودہ سیادہ تشیں جیں اورای خانقاہ کی ایک شاخ لیڈ آباد میں میں خانقاہ حلیمیہ ابوالعلائی کے نام سے مقبول خاص وعام ہے، جس کے سابق سجادہ تشیں حصرت مولانا تعکیم سیدشاہ عزیز احرحلیمی ابوالعلائی مشہور زمانہ مقرر گزرے جیں اوران کے بلندا قبال صاحبز اور بے مولانا سید شیم کو ہر علائے ایل سنت میں اہم مقام رکھتے جما۔

خالفاه فعيبية تنخ يوره

حضرت مخدوم شاہ شعیب فرددی کی تحقیم خانقاہ تی ہور بہار بیں ہنوز قائم ہے۔ بار ہویں صدی اجری بیں صدی اجری بیار بی بیاں ہی سالہ کا فیضان تازہ گری تا ثیر کا یا جے بنا اور حضرت مخدوم شاہ حسن علی معلی ہوری کی نمیشیں خانقاہ شعیب کے صاحب جادہ بیں رہے بس کشیں ۔ حضرت مواد تا شاہ جمال علی شعیبی کے جانشیں حضرت مواد تا شاہ وصد الحق صحبی معمی ہمی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کے شانہ برشانہ ۱۳۱۸ ہے کے جانشیں حضرت مواد تا شاہ حضرت ان اسلام حضرت امام احمد رضا کے شانہ برشانہ ۱۳۱۸ ہے کے جانشیں بیشدی کے دویش کوشاں فظر آتے ہیں ۔ حضرت امام احمد رضا کے شانہ برشانہ مارکاہ عشق ، بیشدی کے دویش کوشاں فظر آتے ہیں۔ خانقاہ ارکاہ عشق ، بیشدی کے دویش کوشاں فظر آتے ہیں۔

معترت مخدوم معم پاک کے جیر خلیفہ حضرت خواجہ شاہ رکن الدین عشق محقیم آبادی کی خانقاہ ہارگاہ عشق بھی ۱۳۱۸ ہ کے جلے میں پیش بیش تھی۔اس کے سجادہ نقیس معترت خواجہ شاہ ام پرحسین عرف شاہ امیر صاحب ابوالعلائی کا تعاون بھی خاصہ تمایاں تھا۔خواجہ شاہ رکن الدین احمد موجودہ سجادہ نقیس ہیں۔

خانقاه مجيبه يجلواري شريف

حضرت مولانا شاہ محمد مجیب اللہ قادری کی توانقاہ محلواری شریف میں مشہور معروف رہی ہے۔ حضرت مولانا شاہ بدرالدین مجھی محلواری ، اعلی حضرت فاضل پر لی سے نہ صرف مشق تنے بلک تخلص ومعاون بھی تنے ان کے صاحبز اورے حضرت مولانا شاہ می الدین مجھی محلواری ۱۳۱۸ھ کے جلے میں شریک تنے رقعیدہ آبال الابراراس کی طرف ہوں اشارہ کرتا ہے۔

بفلواريه محى الدين ورد

لبدر سمالها نجم حريد

حضرت مولانا شاه ولايت على قادرى معمى اسلام نورى كى خافقاه قادرييمى اعلى حضرت قاضل

پروفیسرڈ اکٹر منظر حسین شعبۂ اُردورا کچی یو نیورٹی،رانچی،جھار کھنڈ

# امام احمد رضا..... بحيثيت مفكر

قدرت كاليانظام رباب كد بردور عن أمت كى اصلاح كے ليے انبيائے كرام كے بعدا يے مصلحین، مجددین کواللہ تعالیٰ نے دنیامیں پیدا کیا، جنیوں نے اپنے علم وتحمت اور مصلحانہ صلاحیتوں ع محيراً عقول خدمات انجام ديم جي راي سلسلة الذب كاليكروي جي حضرت امام احدرضارهمة الله تعالى عليه، ان كى فخصيت اس جشت يكل بير ب\_كى مانند بيجس كا بريبلو درخشال، روش اور نير تابال ہے۔ بیدہ دیدہ ورشخصیت ہے، جو بزی مشکل سے پھن شن پیدا ہوتی ہے۔ آئیس اللہ تعالیٰ نے عالم اسلام میں پیرکارواں کا مقام عطا کیا۔ووایک جامع الکمالات شخصیت کے مالک تھے اور علم فعنل فکر وآعمی، حکست ووانائی جعلق الی الله، فنافی الرسول، تفقد فی الدین کے اعتبارے فرصرف ملت ، أيست، ملک ، عالم اسلام بلکہ عالم انسانیت پر حجرے نقوش جھوڑے ہیں۔ آپ نے جس میدان میں قلم کی جولا نیاں دکھا تیں و ہال منفر دوممتاز رہے۔سرز (۵۰)علوم وفنون برایک بزارے زائد کماہوں کامصنف حضرت المام احدرضائ انسانيت اور فاص طور يرسلمانول كى على ونديبى ترتى كے ليے اہم خدمات انجام دیے ہیں۔ان کی تصنیفات مسلمانوں کے زائی سانچے کو درست کرنے اور ان کے اندر بصیرت اور عز بیت پیدا کرنے کے لیے تعزراہ کی حیثیت رکھتی ہیں۔ساتھ بی فکر کی بلندی اور علم کی روشی،روح حیات کی جاشتی اورزبان وقلم سے حسن کامر کب ہیں۔ میدو وفضیت ہے، جن کے قلب برافا دات قرآنی کا القاہوتا تھا۔ ایک بلند نگاہ عالم دین اور دیرہ ورمفکر کی حیثیت ہے قر آن عزیز کی خیرت انگیزی اورا مجاز بیانی برغور کیا۔شاہ کارتر جمہ'' کنزالا بمان' میں آیات ہےاستدلال اوران کی توضیح وتشریح کرتے ہوئے قر آن کے اٹھاز کوخوب آشکارا کیا۔قر آن کے اسالیب تبعیرات اورالفاظ کے مواقع استعال کی بلاغت واضح کی۔انبوی،لسانی،تشریحات کےعلادہ ترجمہ کی نزاکتوں پرجھی بحر پورروشی ڈالی۔بعض الفاظ کی ایسی ولنواز اور دلگداز تحریح ووضاحت کی که قرآن مجید کا الخاز کھل کرسائے آجاتا ہے اور اس کیفیت سے

سے ہے۔ ہما ان میں سیس سے بھاری خانقا ہوں کا بیا تھا دوا نقاقی سواد افقاتی سواد افقاتی سے بیا انیک قال ڈیت

ہوا۔ مدرسہ حفیدی بنیاد پڑی اور حضرت محدث سورتی کی صدارت ہیں اس مدرسہ ہیں درس وقد ریس کا
آغاز ہوا اتواس سے بوی امیدیں بیدا ہو کیں مساتھ ہی ساتھ تھنڈ حفید کا اجرا ہوا ، جواس وقت پورے
برسفیر میں اٹل سنت والجماعت کا سب سے مؤقر ، معتد اور مقبول رسالہ تھا، لیکن بیرسب پچھ قاضی
عبدالوحید فرودی (الشد تعالی ان کوفریق رحت وکرم فرمائے آمین) کے رفصت ہوتے ہی ایسا لگا جیسے
فیل سے ہاتھ سے مہارک انگلتری کریوی اورسب پچھ جاتا دہا۔ لیکن کل کی میدر پر خانقا ہیں آج بھی
فوش عقید کی کا زیمہ وہ تا ہندہ مرکز ہیں اور دیورگی افتاء اللہ بلکہ فوش آسے دیات ہے کہ جوکل تذبذ ب میں
خوش عقید کی کا زیمہ وہ تا ہندہ مرکز ہیں اور دیورگی افتاء اللہ بلکہ فوش آسے دیات ہے کہ جوکل تذبذ ب میں
خور وہی آئ تصلب کی دوات سے مالا مال ہیں۔ فال حصد لملہ علی خلک۔

اور تلکر کا بہت اثر ہے۔انہوں نے نزول وی ،فرشتوں کے وجود یاعدم وجود پر جو بحث کی ہے یا جنات کے پارے میں ان کا بیر خیال کہ یہ کوئی علاحدہ مخلوق تبیس وغیر دابیا معاملہ ہے جس پر تنقید ہوتی رہی۔

ایسے بہت سے نکات ہیں جن سے جوز جمد نگاری کے سلسلے میں ایک طرف فاشل پر ماوی کے تد بر کا اندازہ ہوتا ہے تو دوسری طرف قرآن کی وگوت اور پیغام آشکار ہوتے ہیں۔اور اپنی اصلاح وتر بیت ہے سلسلے میں قرآئی ہولیات وتعلیمات تک رسائی حاصل ہوتی ہے۔

فقهي يصيع

وهلم، جس سے انسان کے حقوق وقرائض کی معرفت حاصل ہوتی ہے اور انسانیت حلال وحرام کی تمیز یا کرزشد و ہدایت کے اوج کمال تک تائی ہے، علم فقہ ہے۔ فقہ کا معلق براہ راست وحی اقبی ہے ہوتا ہے اور اللہ تعالی اس و نیا بل جس بندہ کوعزت اور آخرت بیں مقام ومرتبد وینا پیند کرتا ہے، اے دین میں تفقہ اور قیم ویصیرت کی تعت سے سرفراز کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربایا" اللہ جب کسی بندے کے لیے خبر کا اراد و کرتا ہے تو اے دین کا تفقہ عطا کرتا ہے'' کیکن جس طرح وحی البی کا نزول ہر محض پرجیس ہوتا اور نہ ہرفر دمنصب نیوت سے سرفراز ہوتا ہے بلکہ بینتنب اور برگزیدہ بندوں کو بی ملتاب، ای طرح تفقد فی الدین کی تعت یعی الله کی طرف سے اس کے بیندید و بندوں کوئی عطا ہوتی ہے اوراس کے لیے منجانب اللہ ایسے ہی رجال کاراور عبقری افراد واشخاص کا انتخاب ہوتا ہے جوارادت الجی اور مناع ربانی کو بتا کرنسوس قرآنی وسنت سے جدید سائل کے احکام کے استخراج کی صلاحیت دکھنے ك ساتهدائية اخلاق وكردار اوراعمال وافعال من أسوة رسول ملى الله عليه وسلم ك تموت بوت بي اور جددم آخرت کے طالب ہوتے ہیں۔اس جہت ہے ہم اگر اعلی حضرت کا تقیمی مقام متعین کریں تو اعلى معزت كومجتدني السائل كيني يمس مي حم كاتروديا نامل محسوس فيس بونا بلكساس فن يروه يدطوني ر کھتے ہیں۔ آپ نے افی عمر کے تیرہویں سال میں ورس تظامیہ سے متعلق علوم وقون میں مبارت عاصل کی اورائے والد بزرگوارے علوم مقلیہ وظلیہ کی تحصیل سے قارغ ہوکرہ ارسال کی عمر میں منصب الآبر مامور ہوئے اورسب سے بہلامسلد حرمت رضاعت كے معلق بيش ہواكر تاك ك وريد مورت كادود ه يج كے حلق بي و في عمياتو حرمت رضاعت ابت وى كرفيس \_آب في مال طور يرحرمت رضاعت ثابت ہونے کاعم صادر فربایا۔ای طرح جب ایک مسئلہ جمع بین الصلو تین دونماز دل کو لماکر یرے لینے کا سئلہ آیا ، تو غیر مقلد ند برحسین وہلوی کی کتاب "معیار الحق" کے دعووں کو عالمانداور مجدوات اعداز میں رد کیا۔علامہ سید طعاوی نے زکام ہے وضوائو شنے کا جوشری جوازمتفرع کیا،اس کی روسے جو

"شروع كرتا مول الله كے نام سے جو بردارهم ول اور مبريان ہے"

لیکن ہمیں کئے دیجے کر ترجہ فارکا یہ بھی فرض ہوتا ہے کہ وولفظ کے مغز پر قربر کرے اس کے پہل منظر پر فور کرے اس کے پہل منظر پر فور کرے اس کے پہل منظر پر فور کرے تاکہ بلا فی پہلو واضح ہو سکے منظل ای آیت کے ترجے ہیں صفرت امام احمد رضا اس نکتے کو بھی فوظ فاطر رکھتے ہیں کہ اللہ جو فود اپنے منطق بیا علمان کرتا ہے کہ وہ اول بھی ہے اور آخری بھی ، طاہر بھی ہے اور باطن بھی لہذا ترجے ہیں بھی اس فقط کو چیش نظر رکھا جائے کہ ایک طرف پڑھتے والے کے ذبی پر تاثر بھی قائم ہواور بلاغت کا واس بھی ہاتھ سے چھوٹے نہ پائے دائید اانہوں نے بسم اللہ ارحمٰن الرحمٰی کا ترجمہ اس طرح کیا۔

الله كام عروع

یہ ہے حضرت امام احمد رضا کی وہ اخیازی خصوصیت جس کے توسط ہے ہم قرآن کی مخصوص تعبیرات ہموثر اسالیب،الفاط کے بحرانگیز مواقع استعال اورادب و بلاغت کے دیگر پہلوؤں سے لذت آشا ہوتے ہیں۔

اس همن میں ایک اور مثال ملاحقہ ہو" قل" کا ترجمہ زیادہ مترجمین نے " کہدوا ہے ہے" کیا ہے۔ لیکن ان مترجمین کی نگاہ میں پر نکتہ اوجمل رہا کہ اوب میں اخلاقی قدروں کا بھی اپنا ایک مقام رہا ہے اور پھر پر کہ جس سے مخاطب ہیں اس کا مقام اور مرتبہ کیا ہے؟ اس بار کی کو امام احمد رضاخان نے سمجما ان کے نزدیک قرآن کے اسرار واحکام کو وادگاف کرنے کے لیے اس کے الفاظ کی تشریق اس کے معافی کی وضاحت اور اس کے بیان کو تعش افت اور زبان وائی کے بل یوتے پڑیں سمجما جاسکنا بلک اس کے ساتھ مخاطب کی عظمت واحز ام بھی الازی ہے۔ ابندا حضرت امام احمد رضائے قل کا ترجمہ" آپ فرماد بھیے" کیا ہے۔

جب ہم اعلیٰ حضرت کے کنزالا کیان اور دوسرے مغسرین کی تفاسیر کا تقابلی مطالعہ کرتے ہیں تو افتراق دمشا بہت کے بہت سارے پہلونمایاں ہوتے ہیں۔ مثلاً سرسیدنے قرآن کی تغییر اس ڈھنگ کھمی، جومسلمانوں کے بدلتے ہوئے حالات ہے ہم آ چگ ہو، بھی وجب کدان کے یہاں مظلی قدیر امام احدر ضااور تغليمات تصوف:

حقیقی اسلای تصوف کا مقصد حقاکق اسلام پر پخته ایمان اور مجری بصیرت حاصل کرنا ہے۔ دوسر فقول میں تصوف رضائے الی عصول اور تقس پر قابو یانے اور اخلاق کا ترکید کرنے کا نام ب\_اس كامتعدب كربنده كاندريشعور بيدا بوجائ كدوو خدا كابنده اور كاعاش رمول ب-خدا کی بندگی واطاعت اور رسول کے اتباع میں اپنی زندگی گز ارے۔ یوں تو امام احمد رضا کی مختصیت انیسویں اور بیسویں صدی کی تقیم فضیت ہے۔ جنہوں نے اپنی وی محملی صلاحیتوں سے عالم اسلام میں و في وفكري انقلاب بيدا كيا ميكن الناكي شخصيت كي ايك اوراجم جهت ب وه ب تزكيد احسان اورتصوف وسلوك كا\_اعلى عفرت اس ميدان كي تدصرف تهدواري، بلكداس كيم معراور جدوجي إلى -ان ك ملفوظات نے لوگوں کے دلوں پر جوار ڈالا ہے وہ کی سے تفی فیل ۔ اس میں سنت کی تر غیب بھی ہے اور ادكام شرعيه كالمقين بحى اورانسانيت كاروحاني علاج مجى - اعلى حضرت كى زبان مبارك ياقلم سے جو پھي ارشاد ہوئے وہ موام وخواص کے لیے قیمتی سرمارہ ہیں۔ان کے ملخوطات میں اہل سلوک وتصوف کو بالمنی خوروں سے آراستہ ہونے کے گر بھی بتائے مجے ہیں۔ ساتھ تی اس کی بھی تعلیم دی تی ہے کددل کو کس طرح تركية نفس اورتصفية باطن عدم عن كياجائ -ان كمافوظات كامطالعظمانيت قلب كاضامن ہے اور ذکر البی ومعرفت من کا این بھی۔ اعلی معفرت کے بیال شریعت اور طریقت میں کوئی تضاو کیں۔ ان کے نزویک وی تصوف سیم ہے جو بورے طور پر شریعت کا بابئد ہے اور جس میں مقام عبدیت سے يدُ ه كراوركوني مقام تبين اورجس كامتعدالله كي ذات معبة اس كي عبادت ،اس كي اطاعت اوراس كي کے لیے کامل انقیاد ہے، وہ اپنی تصنیف'' مقال العرفاء'' میں شریعت وطریقت پر بحث کرتے ہوئے

" شریعت اصل با درطریقت اس کی فرع شریعت منع با درطریقت اس سے آگا اور اور ایا ۔ طریقت کی جدائی شریعت سے محال دوشوار ب شریعت ای پرطریقت کا دارو مدار ب .....شریعت ای دوراه ب، جس کا اصول الی اللہ ب اس کے سواتا دی جوراه بھے گا ،اللہ تعالیٰ کی راه سے دور جا پڑسے گا۔ طریقت میں جو کچھ مشکشف ہوتا ہے، شریعت مطبرہ ای کے انتہاع کا صدقہ ہے، حقیقت کو شریعت دد فریاد ہے وحقیقت نہیں ہے دیجی اور زند قریب ۔"

اعلیٰ حضرت کی بیاب لاگ اور روحانی تحریری ہمارے اس دعوے کوتھ یت بخشق ہیں کسان کے نزدیک تصوف کا خاص مقصد رضائے الی اور تعلق مع اللہ ہے۔ وووادی تصوف کے ندصرف رہروہیں

چیز بیاری کے سب جم سے خارج ہو، اس سے وضوئوت جاتا ہے۔ چوں کرزکام میں بیاری کے سب یائی ناک سے خارج ہوائی سے وضوئوت جاتا ہے۔ چوں کرزکام میں بیاری کے سب یائی ناک سے خارج ہوتا ہے۔ ابندا اس سے وضوئوٹ جاتا ہے لیکن امام احمد دضاطیہ الرحمہ نے اپنے بحر علی دطویات محمی یالووج فیٹ دائل وشواہ ہے ہے گاہ برکیا میں دطویات مجس بالخروج فیٹ سے کردیا کہ حضور سلی جب کہ حضور سے او ان دینا تا بت ترین ہے لیکن اخل حضرت نے مختلف اساد سے جارت کردیا کہ حضور سلی سے کہ حضور سے او ان دینا تا بت ترین ہے لیکن اخل حضرت نے مختلف اساد سے جارت کردیا کہ حضور سلی اللہ علیہ وسلم سے سفریش ایک مرجد او ان دینا قابت اور اس کی احتماد کی اور وسعت نظر کا بین جوت فی دی رضویہ ہے، جس سے کمال فقابت اور اس کی استفادی ایمیت کے حصال فقابت اور اس کی کھور کے حصال فقابت کی استفادی ایمیت کے حصال فقابت کے حصال فقابت کے حصال فقابت کی استفادی ایمیت کے حصال فقابت کے حصال فقابت کی حصال کے حصال فقابت کے حصال کے حصال فقابت کے حصال کی کھور کی کھور کے حصال کے حصال کے حصال کے حصال کے حصال کی کھور کے حصال کے حصال کی کھور کے حصال کی حصال کی کھور کی کھور کے حصال کی کھور کی کھور کیا تو کی کھور کے حصال کی کھور کیا گور کے حصال کی کھور کی کھور کی کے حصال کی کھور کے حصال کی کھور کی کھور کی کھور کی کھور کے حصال کے حصال کھور کے کھور کی کھور کے کھور کے کھور کے کھور کے کھور کی کھور کے کھور کی کھور کے کھور کے کھور کے کھور کے کھور کے کھور کی کھور کے ک

'' فقد حتى اوراس كى جزئيات پرمولا نااحد رضاخان ہریلو كو جو مور حاصل ہے اس كى نظير شايد تى كہيں ملے اوراس دموئى پران كا مجموعہ قاوئى شاہد ہے۔ نيز ان كى تصنيف '' تفل الفقيہ الغاہم فى احكام قرطاس الدراہم'' جوانہوں نے ٣٣٣ اھ بيس مكم مفتلہ بير كاسى (بيد والدنزبية الخواطرا زاہو الحن ندوى صفحاس)

امام احد رضائی ہے مثال فقامت اور تجرملی ، وسعت مطالعہ کا انداز واس مکتوب سے لگایا جاسکتا ہے ، جوحافظ کتب انحرم سیدا سامیل بن ظیل کی رشحات قلم کا ثمر و ہے اور مید عطامام احد رضائے تام ہے : ''اگر امام اعظم فعمان بن فابت ابو حقیقہ رضی اللہ عند آپ کے فرآوئی ملاحظہ فریا ہے ، تو ان کی آنچھیں شعشری ہوتیں اوراس کے مصنف کو (آپ کو) اپنے خاص شاگر دوں میں شامل فریا ہے'' شام رشرق ، تکیم الامت علامہ اقبال نے اعلیٰ حضرت کی فقتی بصیرت کا اعتراف ان الفاظ میں

کیا ہے:

''بندوستان کے دورآخری افلی حضرت رحمتہ اللہ علیہ جیساطباع اور ڈبین فقیہ پیدائیں ہوا۔ میں نے ان کے فآوئل کے مطالعہ سے بیدرائے قائم کی ہے اور ان کے فآوئی ان کی ڈہائت جو دت طبح
کمال فقاہت علوم دینیہ میں جحرعلمی کے شاہد عاول ہیں۔ مولا ناایک دفعہ جو رائے قائم کر لیتے ہیں ،اس پر
مضبوطی سے قائم رہتے ہیں۔ یقیناً وہ اپنی دائے کا اظہار بہت فور وفکر کے بعد کر سے ہیں۔ اٹیس اپنے
شرقی فیصلوں اور فآوئی میں بھی کی تبدیل یا رجوع کی ضرورت نہیں پڑتی۔ یا یں ہمدان کی طبیعت میں
شدت ذیا وہ تھی آگر مید چیز درمیان میں شہوتی تو مولا ناحمدرضا خان رحمتہ اللہ علیہ کو یا اپنے دور کے امام ابو
حفیفہ ہوئے' (فاوئل رضویہ جاریج م صفح ہو) قرمنا کی ناتھیں \_\_\_\_\_\_ 27 \_\_\_\_\_\_\_ ان کی بناء کا ضامن ہے۔ وہ انگریز کی تعلیم پر خاص طور سے زور اس لیے وینا جا ہے تھے کہ مسلمان سرکاری طازمت کے اہل بن جا کمی ۔ تبذیب الاخلاق کے ایک شارے میں اپنے تھریئے کی وضاحت موں کرتے بڑن:

''میوعلوم مسلمانول میں مروج ہیں، وہ بلاشیہ فیرمنید ہیں اور حسب احتیاج وقت نہیں ہیں اور کبی باعث ان کی مفلسی اور مختاجی کا ہے کیوں کہ مفلسی کا اصل سب جہل ہے اور غیر مفیدعلوم کے عالم اور جالل دونوں برابر ہیں'' ۔

اس کے برنکس فاضل بر بلوی امام احدرضا خان اس نظریے کے علمبردار تھے کہ تمام علوم خواد قدیم ہوں یا جدید، سیاسی ہوں یا تھنیکی ان کا مقصد حضورا کرم سلی الشعلیہ وسلم کی شان اقدس کی عقمت وجزت ۔۔۔۔ بوادرا یک بہتر معاشرے کی تقییر و تھنیل کا ضامن ہے۔ ساتھونی ان علوم سے علم دین بھی حاصل کیا جاسکے۔ اپنی یا تو اس کی تا کید میں فراد و فرارضو یہ جلد دائم کا سے اقتیاس فقل کرتا جا بتنا ہوں۔ یہ عکم الفاظ فراک میں آج بھی گوئے دہے ہیں۔

''زباں کھلتے عی اللہ اللہ پُحرککہ لا الدالا اللہ۔ جب تمیز آئے آ واب سکھائے۔ کھانے پہنے، پولئے، اٹھنے بیٹنے، چلنے پھرنے ، حیاء، لحاظ، بزرگوں کی تقلیم، ماں باپ استاد اور شوہر کی اطاعت کے طریق وآ واب بتائے قرآن مجید پڑھائے۔استاد ٹیک صالح بھی العقیدہ بن رسیدہ کے سپر دکرے اور دفتر کو ٹیک پارساعورت سے پڑھائے۔ بعد عمر قرآن ہمیشہ تھاوت کی تاکیدر کھے ۔حضورا کرم سلی اللہ علید دستم کی محبت و تقلیم ان کے دل جس ڈال دے کہ اصل ایمان وعین ایمان ہے''

اس نئر پارے سے بیکتہ مکشف ہوگیا کراعلی معفرت کے زویک تمام علوم کی تعلیم اس فرض سے ہوئی چاہیے کہ قر آن وصدیت، فقہ وتغییر سے دین فنی کا مغیوم واضح ہوجائے۔وہ بیشداس نظریے کو فردغ ویتے رہے کہ قمام علوم کی تعلیم کا مقصد دین فنی، خداری اور رسول شناسی ہواور غیر شرقی تصورات سے پاک ہو۔وہ بھی بھی سائنسی یاعصری علوم کے مخالف فیس رہے۔فرماتے ہیں:

ال طرح بهت سے اجزاء تھے۔ مثلاً ریاضی ، ہندسدوساب ، جرومقابلہ مساحت وہرایا ومناظرو، علم مثلث کروی وشلث منطح وسیاست بدن وقد بیر منزل ، مکا کد حروب وفراست وطب وتشریح ، نباتات وحیوانات وکا نبات ، الجبراو جغرافیہ وغیرہ بھی شریعت مطبرہ سے مطرت نبیس رکھتے۔ بلکسان میں بعض بلا واسط بایا اواسط اُموردید بیس نافع ومعین اور بعض دیگر دنیا میں بکاراً مدیس ۔ (فاوی رضوبیجامدہ ہم) امکی حضرت کے زو کے علوم کی تشنیم علوم قد کم یا جدید میں نبیس کی جاسکتی، بلکہ و وعلوم جو غیر شرقی سے بیار اور مربی بھی۔ فرکا ہیں تو ازن اکلی حضرت کو دوسر سے لوگوں سے ممتاز کرتا ہے۔ وحدۃ الوجود کا مسئلہ ہو اقدون ہیں جس فرکا ہیں تو ازن اکلی حضرت کو دوسر سے لوگوں سے ممتاز کرتا ہے۔ وحدۃ الوجود کا مسئلہ ہو ایک معالمہ یا حورتوں کے واسطے زیارت قبور کا سوال یا بین و مرشد کے حزار کا طواف اور جدہ تعظیمی کا مسئلہ ہر ایک بین اکلی حضرت نے منہان شریعت اور متوال سنت کی پاسدار کی کی لیو کا موں اور الما یعنی باتوں سے گریز اور سکوت و فاموثی کی تعلیم ماتھ قبالی تعظیم کی دھنوں سلی الشرطیہ وسئم کی حدیث کی دوشت کی مورث کی تحریر سند کے مزار کے طواف کو یہ نیت معظیم تا جائز تایا کہ مید فائد کھروں کی زیارت کرنے سے منع فر مایا۔ ویرومرشد کے مزار کے طواف کو یہ نیت تعظیم تا جائز تایا کہ مید فائد کھروں کی زیارت کرنے سے منع فر مایا۔ ویرومرشد کے مزار کے طواف کو یہ نیت معظرت کے نزدیک وی افغوف کو یہ تاہد کی ایس بات کا بیان شوف تھری کے ایس کو ایس کے بین کہ کرنے کے کرنی افغوف کے مید جو ایس کے بین کہ کرنے کا فیان کے بین کہ کرنے کے میدان میں اور شاعری ہیں بھی ، بین صفات و کمالات اکلی حضرت کو تصوف کے دسمون و دکات کے میدان میں ایک شہوار کا دید حفا کرتا ہے۔

#### احدرضا كاتعليى نظريه

مرد لاکن ہوجائے ہیں اور مورتی بھی لاکن ہوجائی ہیں۔ جب تک مرد لاکن شہوں ، مورثیں بھی لاکن ٹہیں ہوسکتیں ، بھی سب ہے کہ ہم مورتوں کی تعلیم کا خیال نہیں کرتے ہیں۔''

ایٹنا کر آظریے کی دخیا ہے۔ ''اے میر کی بہنوہ تم یقین جانو کہ دنیا ہیں کوئی قوم ایک تمیں ،جس ہیں مردوں کے حالات درست ہونے سے پہلے مورتوں کی حالت ہیں درنظی ہوگئی ہوئی۔

اوپر کی عبارتوں ہے یہ بات واضح ہوجاتی ہے کہ سرسید عورتوں کی تعلیم کوٹا نوی حیثیت ہے و کی عبارتوں ہے یہ بات کے تعلیم کوٹا نوی حیثیت ہے و کیستے تھے جبکہ اعلیٰ حضرت فاضل ہر بلوی احمد رضا کی تعلیمانہ بصیرت اور دوراند کی اس بات سے تعلیم مشکل کے عورتوں کی تعلیم لازی ہوئی چاہے۔ بال دو سوجود و ہے راہ روی کے خت مخالف تھے۔ ان کے مزد کی عورتوں کو خیا دی کہ ان کی تعلیم کے لیے ماحول نہا بیت یا کیزوادر مستور ہوتا جا ہے۔ ان کی تعلیم کے لیے ماحول نہا بیت یا کیزوادر مستور ہوتا جا ہے۔ ان کی تعلیم کے لیے اعلیٰ کردار کی حال استانیوں کی تقرری کی جائے بھورتوں سے متعلق تحصوص مسائل کی تعلیم دی جائے۔ بردوں کا خاص الترام ہور فر ماتے ہیں۔

"اور دخر کوئیک پارساعورت سے پڑھوائے" ( فٹاوی د شویہ جلد دہم) اعلیٰ حضرت کے معاشی افکار اور تر قیاتی منصوبے:

اسلای علوم اوراوب کے آفاب جہاں تاب مقرعالم اسلام حضرت امام احمدرضا کی تخصیت کی گوتا کوں جہتیں ہیں۔ ان کی نظر آفاتی تھی اورقد رہ نے بڑاور دمندول و یا تھا۔ ایک طرف اعلی حضرت نظمی و در بڑیا اور تاریخی تختیق کارناموں سے عالمی اہل و در آباو اپنی طرف متوجہ کیا ہا و دوسری طرف ان کی جست نظری افکر اگلیزی اور ترقیاتی منصوب معاشیات کا بھی احاط کیے ہوئے ہے۔ وہ مسلمانوں کی ہمہ جہت ترقی کے خواہاں تھے۔ شخصی ترقی کے ساتھ ساتھ اجتماعی اور فی ترقی پرزورو پیتے تھے۔ غدر کے بعد مسلمانوں کی جو صورتحال تھی اعلی حضرت نے اس زوال ویستی کا خود مشاہدہ کیا۔ انہوں نے مسلم معاشرہ اور اس کے مسائل کا تجزید بی نہیں کیا ، بلکہ ایک مصلح مد براور ماہرا تھیا و یا ہے کی طرح ان کا حل بھی تلاش اور اس کے مسائل کا تجزید بی نہیں کیا ، بلکہ ایک مصلح مد براور ماہرا تھیا و یا ہے کی طرح ان کا حل بھی تلاش کیا۔ انہوں نے مسلمانوں بیں میصور بھو تکا اور متعدمہ بازی سے دور رہنے کی صلاح دی۔ انہوں نے ترقی اور کے کا دا حد علاج ہیں۔ لاہ احساس والا کی خود رک نے کا دا حد علاج ہیں۔ لاہ احساس والا کی خود رک نے کا دا حد علاج ہیں۔ انہوں احساس والا کی خود رک نے کا دا حد علاج ہیں۔ انہوں احساس والا کے خود رک نے کا دا حد علاج ہیں۔ مشکر احساس والا کے خود رک نے کا دا حد علاج ہیں۔ مشکر احساس والا کے خود رک نے کا دا حد علاج ہیں۔ مشکر احساس والا کے خود رک نے کا دا حد علاج ہیں۔ مشکر احساس والتا کے اس دور بھی نہیں اندازی لازی ہے ادر بھی بدحالی کو دور کرنے کا دا حد علاج ہے۔ مشکر

سرمن ای تاثین است بیاک ہوں، جائز ہیں۔ اس سلسلے میں علوم بافع اور مفیدہ کے لیے ایک معیار مقرر فرمایا ، ایک سوال کے جواب میں ارتفاع ہوں ، جس کے ساتھ فقا ہت ہو۔ وہ اس تعلیم کے بحث مخالف علی بھی جس کے ساتھ فقا ہت ہو۔ وہ اس تعلیم کے بحث مخالف علی بھی جس پر معاور جو وہ سے زیادہ فکر معاش نارہ اصلحت بنی اور جوایار ہتا ہے اور جو وہ سے زیادہ فکر معاش نارہ اصلحت بنی اور مجانب کر نے کو آجا کر کر سے موجد کے تعلیم کو بھی بھی اس ساتھ اس محل کی معاش کے تعلیم کو بھی بھی اس ساتھ اس محل کی معاش کے تعلیم کو بھی بھی اس ساتھ اس محل کا مقصد نہیں جھنا جا ہے ، انگی ارزق سے موت بہتر ہے۔ اس ساب طلی ، الحق منصوب سے مصول کا مقصد نہیں جھنا جا ہے ، انگی ارزق سے موت بہتر ہے۔

اے طائز لاہوتی اس رز تن ہے موت انھی جس رزق ہے آتی ہو پرواز میں کونائی

> اعلی معزے اس سلطے میں فریاتے ہیں: رزق علم میں نہیں رزق قو اللہ کے پاس ہے۔

ماہر رضویات سیدوجاہت رسول قاوری ماہنا مد محارف رضا شارہ ۳۳ میں رقمطراز ہیں۔
"امام احمد رضا خان چاہتے تھے کہ قوم کے تو جوان اللہ تعالی اور اس کے رسول تکرم صلی اللہ علیہ
وسلم کی رضا جوئی کی خاطر (اس نیت ہے) وہ تمام قدیم وجد پینم حاصل کریں، جس سے اسلام اور عالم
انسانیت کا فائد و بور مزید برآن طلبا کے نام ہیہ پیغام ارسال کرتے ہیں کہ حشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے
چیاغ ہے اسینے قلوب کو ہمہ وقت منور رکھو، ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اجاع سنت کے تورے اپنی کھر

وعمل کوجلائے رہواور علم حقیق کے ہنھیارے خود کو ہمیشہ صلح رکھو۔'' اعلی حضرت اور تعلیم نسواں:

الم احدرضا کی عقابی نگاہوں نے اس مخلتے کو بھانب لیا تھا کہ اصلاح محاشہ اور بھی نا گفتہ بہتی۔
ام احدرضا کی عقابی نگاہوں نے اس مخلتے کو بھانب لیا تھا کہ اصلاح محاشرہ کی کوئی بھی کوشش تعلیم نسواں کے بغیر کامیاب نیس ہو سکتی ہے۔ جہالت کی تاریخی خواہ مردیش ہویا عورت بٹس ہرتر تی اور تبدیلی کے بائع ہے۔ وہ چاہتے کہ تعلیم کے سلسلے بیس ہیداری کی جولہر مردوں بس پیدا کرنے کی کوشش ہوری ہے، اس کے اثر ات طبقہ نسواں تک بھی پہنچیں۔ جدید علوم سے ان کو واقعیت ہو۔ تو ہم پرتی کے ہوری ہے، اس کے اگر اس کے علی اور ذہب کی سمحے تصویران کے سامنے آئے اور وہ ایسے رسم وروائ کی پابند ہواں سے آئے اور وہ ایسے رسم وروائ کی پابند ہواں سے آئے اور وہ ایسے رسم وروائ کی پابند ہواں سے آئے اور ہوائی کا نظریماس سلسلے بھی مصالحات تھا۔ وہ اس خیال کے مای بھے کہ ابھی جورتوں کو تعلیم کے زیورے آرامتہ کرنے کا وقت نیس آیا ہے۔ مردول بھی تعلیم آئے نے خود بخود وورتوں کی تعلیم کے بارے بھی مورقی گے۔ ایک جگہ تھتے ہیں۔

اعی حضرت امام احدرضا ایک ایک با کمال استی تقے ، بوطن میتی سے صدیوں میں پیدا ہوتی ہے۔ ان كى فخصيت كى ايك جهت يايمى ب كدوه ايك يج عب وطن اور بلنديايدسياك رينما بهى تقدوه مزم، استقلال اور بهت كاليكر تع موادث كالخت عافت الوقال اورآ تدهيون في مل ان كم يات استقلال کوئیں ڈ گرگایا۔ املی حضرت کے وقار و تمکنت ، فراست دینی ودنیوی علوم میں جحراور وانشوری قیادت شی سبقت کی وجدے ان کا نام بندوستان کی سیای تاریخ بی مبرمنور کی اخر سے چکستار ہے گا۔ اعلیٰ حضرت امام احدرضا كے سياسى نظريے كے دو پيلو تقے ملك كى آزادى اورملت كى قيادت سياسى اعتبار ے وابھی بھی غیر مکی افتد ارہے تعاون کے حق میں نہیں تھے۔ بھی دہہے کہ دہ علاے دیو ہندا درعلی کڑھ تح یک کے خلاف تھے۔ آپ نے اسلامی روایات کی روشنی میں ان تمام تحریکات کے خلاف شرعی افتو کی صادر کیےاورمسلمانوں میں بیصور پیو نکنے کی سعی مستحسن کی کی مسلمان ملت وملک وحمن عناصر کے خلاف آ وازافیا تی اوران سازشوں کو بے نقاب کریں ، جو غربب اوراصلاح قوم وملت کے نام پر برطانوی حکومت کا پس بردہ مدوکرد ہے ہیں۔ اس ملسلے میں اعلیٰ حضرت نے ایسے عناصر کے تا یاک ادادے کی تط کنی این ایک نظم 'صمصام حسن' میں او بی انداز میں چیش کی ہے۔ وہ آئ بھی وقوت قررو بی ہے۔ تحصیل میں جانے کا موقع نہیں۔ برطانوی سلفت کے ہند میں استحکام کے بعد مسلمانوں کے سامنے سب سے بواستلدائ فدبب ك تحفظ اورتبذيب كى بقاكا تعامفر في علوم كا بحر تكرال الثرتا جلا آر بالحااورسياس زوال كے ساتھ وقد يم اسلامي علوم كے ياؤں بھى اكمر تے جارب تھے۔ اعلى حضرت نے اس خطرے كو

'' وولوگ جن سے ہو چھاجا تا کہ صاحبز اوول کوقر آن نہ پر حایا، تو جواب دیتے ہیں کیا ان سے رسوم کے بیٹے پر حانا ہے۔''

اعلی حضرت نے نامساعد حالات کے باوجود نہ آوا ہے اصولوں کی قربانی دی اور نہ باطل آو توں ہے مرحوب ہوئے۔ ۱۸۵۷ کے غدر کے بعد جب میدان سیاست وقیادت کے بڑے بڑے سوریا مخالف ہواؤں کا ارخ دکھے کرائے ہارائے مار کے اور جب میدان سیاست وقیادت کے بڑے بڑے اور اپنی جگہ آوا ہام احجد رضارت یا اللہ علیہ آئی رہے اور اپنی اللہ اللہ بالای زاوید نگاہ سے ملت کی رہنمائی کی اور اپنیا می دوی فی مفاد کو مذافر رکھا۔ قدرت نے آئیس اللی جو ہری آوا تا تیوں سے نواز افتاء ایسے پر آشوب حالات ہی ملت کی رہنمائی ایک سے محتب وطن اور ہدرو کی حیثیت سے شرعی اصول وضوائیل کی دویتی ہیں کیا۔ مسلمانوں کو خواری بندھائی اور واعت سے وطن اور ہدرو کی حیثیت سے شرعی اصول وضوائیل کی دویتی ہیں کیا۔ مسلمانوں کو خواری بندھائی اور واعت سے موا و بحیل اللہ جمیعا و لا تفو فو ایک تلقین کرتے رہے۔

امام احدرضاا ورسائنسي علوم:

امام احد رضاا کیے ذی ہوتی اور روتی خیال ہتے۔ انہوں نے تاریخ اسلام کا بغور مطالعہ کیا۔ بیا ی تخصیب وفراز کو بخو لی سجھا اور سلمانوں کی روز افزوں پہتی کا تجزیہ کیا۔ ووسری طرف وہ سائنسی علوم، منطق، ہندسہ، قلسفہ کے شیدائی ہندسہ کے دلدا دو تقہ علوم شرقیہ ہے آئیں بڑا شغف تھا۔ سائنسی علوم کی ایمیت کا آئیں نئوب انداز وقعا، انہوں نے اس بات پرزور دیا کہ دنیا جس سے علوم اور نئی مطومات جو سامنے آری ہیں، ان کی طرف سلمانوں کو لؤجہ دبئی چاہیے۔ خود می اپنی تفنیقات ہی سائنس کے ایسے سامنے آری ہیں، ان کی طرف سلمانوں کو لؤجہ دبئی چاہیں نے کو دمی اپنی تفنیقات ہی سائنس کے ایسے کہ الیس مقام پر بانی کو پڑھ کر آگئت بدنداں ہوجاتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت نہ صرف ایک دبئی ولئی عاصل کے ماہرین کی رکھت پر بحث کرتے ہوئے آئی بخارات تھا۔ مثلا فراد کی رضوبہ جلد اول میں ایک مقام پر بانی کی رکھت پر بحث کرتے ہوئے آئی بخارات تھا۔ مثلا فراد کی رضوبہ جلد اول میں ایک مقام پر بانی کی رکھت پر بحث کرتے ہوئے آئی بخارات ہیں اور طرف کے اجزا آگر جد بانی کے اجزا سے باریک ہیں، جگر کون کر برف او پرسے بچھ گرتی ہے۔ ہیں اور طرف کے اجزا آگر جد بانی کی کے دیا جزا کیوں کر برف او پرسے بچھ گرتی ہیں اور اسے بھی گرتی ہیں۔ جی اور کون کر برف او پرسے بچھ گرتی ہیں اور اور سے بچھ گرتی ہیں۔ جی اور کون کر برف او پرسے بچھ گرتی ہیں اور اور سے بچھ گرتی ہیں۔

ا ہے مقالے کی ایتدااس بنیادی اصول ہے کرنا چاہوں گا جا امورطبعیہ کی حیثیت ہے طب بونانی کا ایک حصر ہے جس کے اصول وضوا بلاکاؤ کرامام احدر ضاکے ایک مکتوب میں ماتا ہے امام وقت تحریفر ماتے ہیں۔

(۱) اختلاف فعل اختلاف بلنده اختلاف عمر اختلاف عران سعلاج مخلف موتا بها يك نسخدا يك مريض كے ليے ايك فعل عن صد بابار مفيد موچكا بجو ضرور نبيس كدومرى فعل من محى مفيد موبلك ممكن ب كرضرر يونوا كو على هذا المعتلاف البلاد والاعماد والامزجه وغيرها۔

(۲) مرض بھی مرکب ہوتا ہے ممکن کہ ایک نبخہ ایک مرض کے لیے تم نے نصول مختلفہ بلاد متعددہ ، اعما متفاوند اور امزچہ متبائد میں تجربہ کیا اور بمیشہ ٹھیک اثر انگر وہ مرض ساذج تھا یا کسی ایسے مریض کے ساتھ تھا جسے میدمنز نہ تھا۔اب جس شخص کودے دہے ہوا ہے مرض سے مرکب ہو جس کے خلاف تو ضرر دے گا اور دہ تجربہ صدسالہ لغوہ وجائے گا۔ ( کمیات مکا تب رضا )

ان ہدایات کو دیکھا جائے تو مزاج ، ،ارکان ، اعضاء ، افعال ، قو کی جوامور طبعیہ کے مبادیات ہیں اس ہدایات کو دیکھا جائے تو مزاج ، ،ارکان ، اعضاء ، افعال ، قو کی جوار در ہیں اسباب اور اس میں اسباب ستر ضرور یہ کا فیل یہ وہی طبیب کہرسکتا ہے جو صاحب بھیرت ہواور امور طبعیہ پر عائز اند نظر رکھتا ہوتو کہتا پڑے گا کہ امام نے سمندرکوکوز ہ جس بند کردیا۔

بیدہ واصول ہیں جس بڑھ کرنا طبیب کے لیے ضروری ہے اس لیے تبدیلی آب دہوا ہے جسم انسانی پر کیا اتب دہوا ہے جسم انسانی پر کیا اتب ہوتے ہیں اس طرح فصوص کی تناف بھاریوں کا وجود خصوص عمر جس مخصوص امراض بلاد مرد اور بلاد حارکی تمیز خصوصی طور پر خط استوی سے قرب و بعد بلاد وامصار کا ہونا اور مختلف المراج کی مختلف بھاریاں جب تک طبیب کے ذہن میں خص فارقہ کے ماتھ موجود شہوں علاج ممکن نہیں۔

بیار یول کی تعدادان کی کیفیت وکیت کا جاننا بھی لا زی درندعلاج ضررے خالی نہیں اس مکتوب میں نبض کی پیچان اور اس کی جوتشخیص مرض کا بہترین اور مستدن ذریعہ ہے امام سے علم سنت قبلددر یافت کرنے کا جوملی طریقد امام احدرضائے اپنی تصنیف "کشف العلد" میں پیش کیا ہے اس سے کون واقف نہیں ۔ پیچلے صفحات میں اعلیٰ حضرت کے علم مثلث کے سلسلے میں گفتگو ہو چک ہے ای طرح سراب (mirage) کے سلسلے میں جو total intional reflection کے حوالے سے جو بحث کی ہے ، وہ ان کے ساتھ علوم پرمہارت اور استثنار وال ہے ۔ کہتے ہیں ۔

ز مین شور می وجوب کی شدت می وورے سراب نظراً نے کا نجی بی یا عث ہے ،خوب جگتا، جنبش کرتا پائی دکھائی دیتا ہے کداس زمین میں اجزائے صقلیہ شفافہ دور تک پھیلے رہجے ہیں۔ لگاہ کی شعامیں ان پر پڑ کروایس ہو کمی اور شعاع کا قاعدہ ہے کہ دالیس پرلرز تی ہے جیسے آئینہ پہ آفاب چکے۔'' سمانیں ان پر پڑ کروایس ہو کمی اور شعاع کا قاعدہ ہے کہ دالیس پرلرز تی ہے جیسے آئینہ پہ آفاب چکے۔'' صحستیات کا، ہرایک بران کی گرفت ہے۔

> پروفیسر ڈاکٹر سعیداحسن قادری صدر شعبۂ علم الادویہ بیٹائی میڈیکل کالج، پونہ ممبرآف بورڈآف اسٹڈیز بوبھی بینکٹی آف آوریدایڈیوٹائی بہلتہ یونیورٹی ٹاسک

#### امام احمد رضااورطب يوناني

امام احدرضا قدس سرو بھی بھی منصب طبابت پرجلوہ افروزئیس ہوئے اور نہ کوئی طبی تصنیف آپ کی تصانف جس شامل جس محرضرورت آگی تو طب کے اہم موضوعات پراچی حذاقت اور جحرکواس طرح چش کیا کہ عالمین طب بھی ورطۂ جرت جس پڑجا کس۔

حالا تکدامام وقت نے بھی بھی کی طبی ورسگامکارٹ نیس کیا اور ندی کسی طبیب سے سامنے زانوے اوب تہد کیا۔ سوال بدہے کہ آخر امام کواس فن میں دسترس کس طرح حاصل ہوئی؟ اس کا

طبیب کے عادات واطوار کا تعین ، وصیت بقراط ، ہے کہیں زیاد ووز ٹی ہیں جس کا ذکر امام ك اى كمتوب ميل ملتا ہے۔ نيز طبى اصول پر اي تيس ملد شرعى تباحتوں كو بھى مر يوما كرديا اور دليل ش ابوداوَ وشريف كاحديث من تنظيب ولم يعلم منه طب فهو ضامن "أبام كل انفرادیت سے تی تعبیر کیا جاسکتا ہے آب مطلق اور آب مقید کی تفصیل اگر چدسائل کامطنفسی فقیمی سوال تفاتكرامام وقت في تقييم آب يرخام فرسالي كاقو ٣٥٠ تمن سويجاس يا نيول كا ذكر كردياجب كه عا كمتب طب ميں ياني كى ٣ ارتسميل بيان كي عني جي البته باباء طب بقراط نے ايك مستقل كتاب متاب الا مويد والمياة ك نام ح تحريكا ب ممين مانى كي تسمين علاقد كالحاظ كرت ہو کے ۱۲ اراور قابل استعال ۲۷ رکی تفصیل ملتی ہے۔

امام وقت کی قکری اور تخیلاتی بلندی دیکھئے آپ کوقوت ادراک کاموجی مارتا ہوا سمندرنظرآئے گا۔

مراموضوع آبيس ال لياس كتفيل عدد الزركرة موسة ال فبرست من شامل دواؤں پراپنے خیالات کا ظہار کروں گاجن کا تعلق علم الادوید (مفردات) ہے ہوہ بھی چندوداؤں کی ماہیت جس سے احمدرضا کے اس عظیم علمی خزاند پردوشی ڈال سکوں جوشعبة طب کا الك اجم شعبه بجال أوع بنوع بإنى كالذكره بوتي يردداؤس كے بانى يرتفر الى كرتے وقت امام کے قلم سے ایک بحرز خارنمودار ہوگیا اور اوو پہ کی ماہیت برقلم کے وہ موتی جمیرے کہ دیکھ کر بیہ کہنا پڑتا ہے کہ ابن بیطار کو بھی امام نے بیچھے چھوڑ ویا جونباتی معدنی،حیوانی دواؤں کی شناخت اوراس کی ماہیت کا امام سمجھا جاتا ہے۔

تائيد من مبلي تو ادويد كى فبرست ، پحرمفرودوا وَل كى ماهيت يرتفصيل تفتكو بوكى \_ جيامام نے متھین کر کے کھی دنیا کو درطۂ حمرت میں ڈال دیا۔ جہاں تقسیم آب خود ایک بین شہادت ہے وہیں کس دواکی کیفیت اور کیت کیا ہے اور وہ کس شکل میں وجود پذریموتی ہے؟ امام کی اس فی مہارت کواجا گر کرتی ہے جے ماہیت دوا مکہاجا تاہے۔

شخيرب، كسم، چونا،ريشم، حياول، چنا، باقلا، صائن، اشنان، ريحان آب بابوند، آب خطي،

بيرى، عرق گاؤز بال عرق كيوژ و، عرق گلاب، عرق بيد، مشك ، خرما ، كيسر ، كسيس ، ماز و ، زعفران ، سرك، اتكور، ووده، لوبا، چاندى، سونا دوا ومغول، عرق باديان، عرق مكور، آب كاسى، خريزه، تر بوزه، خیارزه، سیب، کد، شراب ریباس، انارشیرین وترش، آب مقطر، آبکامه، نمک، نوشادر، كافور، نقط بالكسر، روعن زينون، روعن صنوير نر، راتيانج، قطران، قفر لاجود، عبر، مِوميانَي ملاجيت، يُم، ماه اللحم، آب يخني، برككتار، تعمش، خيسانده، عرق به قرع انبيق، شلج، ز حميل، بعنگ، افيون گاجر، پاشويه انطول، حقه كاپاني، ما والعبسل، ما والشعير ، ما والنون (اس مجهل ے نظاہے جس پرنمک چھڑ کا گیاہو) ما والجد (ایک قسم کی چھل ہے جو دریا وجین اور ہندیش متی ہے جو کہ سیاد آب غلیظ کی شکل میں ہوتا ہے ) نحاس مرصاص مزلال مزفت اور آب غط وغیرہ۔ اس میں کچھ چیزوں کو خصوص طریقت جمل سے بنایا جاتا ہے جوعلم اصید لدیعتی دواء سازی کا حصہ بیں نیز معالجاتی اصطلاحات طریقہ علاج کی تشائدی کرتی ہیں۔وہیں پراشکال ادور یکا ذکر جومر کہات پر دسترس کی روشن دلیل ہے۔

> آفاق مِن تَعِلِيكُ أَبِ مِك ندمهك تيري محر کھر کے چرتی ہے پیام میا تیرا

چد دواؤل کی ماہیت آپ کے سامنے ہے مجر فیصلہ آپ پر چھوڑ تا ہوں کدامام احمد رضاعلوم کی مس منزل پر فائز نظرا تے ہیں۔ ا قطرنا: من بنديين كرجن كهاجاتا ب-

🖈 شربین تا می درخت کا آنسو ب

الله وركست فيكتا باورجم جاتاب.

٢ قراليبود

ماہیت: ایک دطورت ہے جو پہاڑوں سے نکل کر مجمد موجاتی ہے۔ پانی کی سطح پر تیرتی رہتی ہے جومرطو بادرسالہ ہوتی ہے۔سمندر کی محمرائی ش پھر ليے وشفے سے تعتی ہے اورطفیانی آنے پر بد پھروں رجم جاتی ہے مراے علا حدد کرلیا جاتا ہے۔

ا والبينيا كي بيتان كالجم كابرهنا\_

٢ ياسر اك يستان ميسرفي يا دوابت كالإياجانا\_ (دوران حمل رطوبت خارج بوتى ب)

٣ روئے زن پرشادانی یا تیرگی کا جھانا۔

م حركت زنمين تقل وخفت كا بإياجانا\_

۵ قاروره يس اكثر اوقات حرت يابياض كاغالب ربنا\_

٧ ياغورت كاان اشياء كوكرنا جس كي عادت ند بو .

مزیدهمل کے تین اور رحم مادر بین از کا ہے یا لڑی کے لیے نسخہ تجویز کرنا جو خالص اطہاء کی زبان میں ہو جہاں بیانی طعبیب حاذق ، ماہر معالجات کی نشاندی کرتا ہے وہیں علم الا دوریہ کی اس شاخ پر بصیرت اور نگاہ نظر ونظر کی بحر پور تا تدکرتا ہے جواد و بید مغرودہ پر مشتمل ہے جس میں دوا شنای کوایک اہم مقام حاصل ہے۔

نسط: پیٹم کیود (سفیدریشم) میں زراوند مدتوق مسل سرشند کا صبح علی الریق ایمول اور ظهر تک مثل صائم رہنا آیامند کا مزوج نے باشیریں؟

بده و تجربات میں جوسولوگرافی کون برا حاتے ہوئے نظراتے میں۔

نسخہ نویسی فی مہارت، بالغ انظری، عائزانہ فکر اور لطفی البیانی کی بر بان ہوتی ہے جوامام وقت کی تحریریں جا بجال علم کومتوجہ کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔

امام وقت نے برص کا ایک نسخ تجویز فرمایا جس جس مم الفار بصندل سفیدایک اوروس کے تناسب سے تحق بلیغ کرکے خارجی طور پراستعال کرنے کی ہدایت کی ہے۔

جب بینسخدسائے آیا تو ذہن ہیں ایک سوال بیآ یا کہ خارجی طور پر سکھیا کا استعمال کیوں کر مفید ہوسکتا ہے۔اس سلسلے ہی مفردات کی مشتد کتابوں کا میا تو معلوم ہوا کہ سکھیا جہاں تصفیہ دم کا کام کرتی ہے وہیں اسکا ایک فعل جاذب بلغ بھی ہے۔

دور رس اور وقت نظر تو دیکھیے کہ جب بلخم کا انجذاب ہوجائے گااس وقت فلیات لونیا بنا فعل انجام دینے لکیس کے اور چوں کہ اس کے استعال سے مقائد ماؤف پردانے نکلیس کے جس سے رطوبت خارج ہونے میں آسانی ہوگی۔

جاذب رطوبت جوفالص اصطلاحى لفظ باس لياس كاجائزه ليتا ضرورى بتاكسدها

٣ آب موميالي

ماہیت: پیاڑوں کے دروازوں ہے گوئد کے شل ایک رطوبت پہتی ہے جو کہ ابتداء پانی کی شکل کی ہوتی ہے اور بعد میں ایک چکنا پروہ لیے ہوئے مجمد ہوجاتی ہے پکھ ریت اور پکھ پھر لیے ہوئے جے دیگ میں ڈال کر جوش دیا جاتا ہے اور جب چکنا ہے، مائیت، ریت اور پھر علاحدہ ہوجاتے ہیں اس وقت دیگ کو بند کر کے حرارت سے علاحدہ کر لیتے ہیں اور ڈھنڈ اہوجانے پردیگ کا مذکھول کر پانی کی سطح پر موجود جرم کوجامل کرلیاجاتا ہے۔ اور بیطریقہ کئی بارعمل میں لایا جاتا

70

ماہیت: ' ایک رطوبت ہے جو جزیرے یا کان جو سندر میں واقع ہوتے ہیں نگلتی ہے اور مدو جزر و تا طم نیز آفراب کی حرارت سے بھے آب پر پردہ پر دوب نہ ہو جاتی ہے۔ جڑتا ایک سمندانو د کی لید۔

ندکورہ دواؤں کی ماہیت پرنظر کریں اور امام احمد رضا کی دفت نظری کی داود سینے رہیں اکی شکلوں کا تعین و بی محض کرسکتا ہے جودواشنا می میں میکائے روز گارہو۔

ہم امام کی ذبائت ، تبحر علمی ، وسعت نظر ، وقت نظر ، گہرائی و گیرائی اور فن میں بیکا ، روزگار پر داد و تحسین بھی تو دینے کے لائق نمیں اس لیے کہ جماعت الل سنت کے ووشیوخ جن کے باتھوں میں لوح وقلم کی بادشاہت تھی یا وہ خطبا جنہوں نے امام کے نام کو ذریعہ محاش بنا کر ہر خطے کو آباد کیا ، حاملین نقذ ونظر جن کا محرصرف تقید استحے طور پر او رسال میں تعارف ندکرا سکے۔

فزاں کا موسم ہمیشہ نہیں رہتا، باد بہاری پیغام رضا، نظریات رضا، افکار رضا، اور تحقیقات رضا کوعالم اسلامیں کاٹھائے کے لیے کافی ہے۔

علم قبالت اورامراض نسوال ہے بھی امام احمد رضا کی ڈائری خالی بیں ہے۔ ایک طبیب کال کی حیثیت ہے دیکھا جائے تو اس میں بھی فاضل بر پلوی منفر دنظر آتے ہیں۔ علامات حمل اور حمل ذکوروانا ٹ کاؤکر ہوں قرماتے ہیں: ہوتی ہے Cris Cross Intermediat ہولی ہے Cerculur Inner layer

اور جب تطف مضغه کی شکل اختیار کر ایتا ہے، اس وقت اے Trileminur Germ Disk کہاجاتاہے جس ش تمن Celles ہوتے ہیں۔

(1) Ectoderm (2) Mesoderm (3) Endoderm

ي Celles مخلف اعضا كالفليل كرتے بيل-

اب بجے کے او پر دوخشا عمی رہتی ہیں:

ا۔Amnion جس میں Aminiotic fleud رہتا ہے جس سے بچہ ہر موارش سے محفوظ رہتا ہے۔

Chorion\_۲ جوکہ Plasanta کینی مشیمہ بنا تا ہے۔

متیدر کا کدامام احدرضائے کنزالا بمان میں جن تین اعد جریوں کا ذکر کیا ہے اس سے مراد Myometrium کی تین عفا کی بین جوسرف دوران حمل بی ظاہر موتی ہے اور مدعا مجى مجى ہے كە "تمهارى ماؤل كے پيك ميں بناتا ہے ايك طرح كے بعد ايك طرح تين اندهر يول يل-

جب تک نطفه قرار کیس یاجاتا Myometrium جو Uterus کی ایک عشاء ہے موجودواتی ہے کر Inner layer اور Intermediat, outer کا ظبور کیل ہویا تا۔

يكى تشريح اعلى حضرت كم مقصى كوابت كرتى باس طرح اس قرآني آيت عدارج جنين اورتين غشا وَل كالتخراج حمد رضا كابي حصه ب\_ چنانچدامام احد رضار قبطراز بين: " اوراس جاء تك وتاريس جنين محول موجاتا إو ومحى يول بين بلداس يرتمن غلاف چز صرموت بين، ا کیے خطاء رقیق ملاقی جم جنین جس میں اس کا نصلہ (Wax) جس کو Lanugao کہتے ہیں ے بیچے کی جلد محفوظ رہتی ہے۔اس پرایک اور جب اس سے کثیف ترمسمیٰ بدعشاءلغانی جس میں فضله بول یعن Amionitic Flaud جمع ربتا ہے اس پرایک اور غلاف اکثف کرسپ کومپیط ہے: Indometril basalis کہلاتا ہے۔ تك بأسائي وجياجا سكه

الله وودواء جواتي حرارت واطافت كي وجراح خلط يارطوبت كوالكي جك تحينج لات جبال عاده بآسانی خارج ہوجائے۔

🌣 بااخلاط ورطوبت كوتنش مي لائے

ال تعریف ہے امام وقت کے اس علم کا پینہ چانا ہے جسے اصول علاج کہا جاتا ہے۔

ان تفصیلات ہے میں بہ کہنے میں حق بجانت ہوں کہ امام وقت کاعلم، کلیات او ویہ، امور طبعيه علم الا دويه (جس من ماجيت اورافعال شاف جن ) ماجيت الامراض ، اصول تتخيص ، اصول ،

علاج علم الصيد لداورمنافع الاعضاء جيسي علوم يرميط ب-

علم ابحنین جیے اہم موضوع پر بھی امام احدرضائے خامدفرسائی کی ہے، انجائی جرت واستعجاب ہے کہ علم اجتبین برنسی بھی طبیب کی تحریر نظر نہیں آئی تو وہ کون ساخر یقہ تھا جے امام احمد رضائے اپنایا اور علم ایمئین پر اپنا تقط ُ نظر واضح فرمایا تو یہی کہنا مناسب ہوگا کد بیعلم "علم عطائی ے اس لیے کہ جو تھی علوم قرآنیا در علم الحدیث کا امام ہوسکے لیے بعید قبیں اس لیے کہ وہ علم کی الرقتم بمتصف وتاب جي علم مكافقه كباجاتاب-

من فبم الرموز ملك الكنوز

جديد تحقيق كاروشى من Uterus يعنى رحم كي تشريق بياب

(1) Endo metrum (Inner)

(2) Myo metrium (meddle)

(3) perimetrium (outer)

ان می Myometrium کیجین لیرس ہوتی ہے جو صرف دوران حمل ہی طاہری ہوتی ہیں۔ جىكا

| اوراى كي تحريك جنين كوبا برنكالتي | ہوتی ہے | Longi   | Outerlyer |
|-----------------------------------|---------|---------|-----------|
| -4                                |         | tudinal |           |

A Y \_\_\_\_\_\_\_ الكريشا كَائَ تَعْلِلْ \_\_\_\_\_\_ الكريشا كَائَ تَعْلِلْ \_\_\_\_\_

#### استفاده

| كثرالا يحان                 | 1                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                             | r                                                                                                                                                                                                                                          |
|                             | ٣                                                                                                                                                                                                                                          |
| كليات مكاتيب رضادوم         | ٣                                                                                                                                                                                                                                          |
| الصمصام                     | ٥                                                                                                                                                                                                                                          |
| معارف رضامالنامه ۲۰۰۲ مراجی | 1                                                                                                                                                                                                                                          |
| ديرج آف المام احمدوننا      | Z                                                                                                                                                                                                                                          |
| مخزن الاوويه (مترجم)        | ٨                                                                                                                                                                                                                                          |
| کلیات قانون(مترجم)          | 9                                                                                                                                                                                                                                          |
| بستان المفردات              | 1.                                                                                                                                                                                                                                         |
| كتاب الا دويه والاغذبيه     | 11                                                                                                                                                                                                                                         |
| كتاب الاجوبيوالسياه         | 11                                                                                                                                                                                                                                         |
| Datta                       | 1                                                                                                                                                                                                                                          |
| Down                        | 10                                                                                                                                                                                                                                         |
| يغام دضا                    | 10                                                                                                                                                                                                                                         |
| منهاج الثدوالكيميا          | H                                                                                                                                                                                                                                          |
| اصول طب                     | 14                                                                                                                                                                                                                                         |
| كليات ادوبيه                | ١٨                                                                                                                                                                                                                                         |
| ستتاب الأدوبيه              | 14                                                                                                                                                                                                                                         |
|                             | الصمصام<br>معارف رضاسالنامه ۲۰۰۳ مرکرانچی<br>ریسری آف امام حمدر رضا<br>مخزن الا دو بید (مترجم)<br>کلیات قانون (مترجم)<br>بیتان المفردات<br>کتاب الا دو بیدالا فغذیه<br>کتاب الا جو بیداله یاد<br>بینام رضا<br>منهاج الشدواکیمیا<br>اصول طب |

القررنائ في تكليل المستحدد الم

مقال کا اعتبام امام احرر ضا کے اس قربان سے کرنا جا ہوں گا جوعلا واہل سنت اور قائدین ملت کے لائے عمل کا ورچہ رکتھا ہے۔ امام قرباتے ہیں:

(۱) خالص الل سنت كي أيك قوت اجماعي كي ضرورت بي تكراس كيليد تين چيزول كي سخت

اجت ہے۔

الف:علماء كااتفاق

ب جمل شاق مقدر بالطاق

ج: امراء كاانفاق أوجه الخلاقق

(۲) اہل سنت ہے ہتکہ مرالی جوالی افغرش فاحش واقع ہواس کا اخفا واجب ہے کہ معاذ اللہ لوگ ان ہے بداعتاد ہوں گے جو نفع ان کی تقریر اور تحریر ہے اسلام وسنت کو پہنچا تھا اس میں خلل واقع ہوگا۔ اس کی اشاعت اشاعت فاحشہ ہے اور اشاعت فاحشہ بھی تعلق قبل قرآن عظیم حرام ''جو لوگ یہ پیند کرتے ہیں کہ مومنوں میں فاحشہ کی اشاعت ہوان کے لیے دنیا اور آخرت میں وردناک عذاب ہے۔'' (القرآن)

ائل سنت اس تبدیدی آیت کوملاحظ فرما کیس اورامام کے اس قول پر اگر تمل بیرا ہوجا کیس توسوا داعظم کی عظمت رفتہ بحال ہوکررہے گی اورامام کی بارگاہ میں بہترین خراج عقیدت بھی۔

پروفیسرڈ اکٹرخواجدا کرام ایسوسیٹ پروفیسرشعبۂ اردو جواہرلال یونیورش بڑی دبلی

### ننی نسل اور قلر رضا کی ترسیل مسائل اورامکانات

ا کیسویں کی دوسری دہائی ایے تمام تر انتشار اور تخریب کار بول کے ساتھ جارے دروازوں یدوستک دے رہی ہے۔اس صدی نے اٹی شاخت" بازار" کے زور پر قائم کر لی ہے۔ بیصدی صارفیت اورعالم کاری کی صدی تفهر یکی ب-اس می اس شک وشبد کی تعوانش مین کروید ما شریل کامیانی وکامرانی کا سیرا ای کے سر عے گا جو عالم کاری globalization کے تقاضوں اور صارفیت consumerism کی شاطرانه جالول سے واقف ہوگا۔ بیا یک ایسی حقیقت ہے جس کوتقریباتمام اہلِ ہوش وخرد نے نہ صرف قبول کرلیا ہے، بلکداس میملی اقدامات بھی کررہے ہیں۔ ایسے دور میں جب بازار عل متاع جہان تھری ہے، وہان ایمان وعقید و کی باتیں کرنا اوراس کے تحفظ کی کوششیں کرنا شاید ڈی سل کے لیے جیرت انگیز ہو۔ کیوں کہ ہم نے نی اس کو مادی تعلیم و تربیت کے تمام مواقع تو فراہم کردیے ہیں، لیکن اجما فی اور معاشرتی سطح پر اس کے اطلاق implical ementom کی با تی تیں کرتے کیوں کہ جدید تعلیم ، جس کامحور وقیع صرف اور صرف بازار ہے ، وواس کی فقی کرتی ہے۔ پیال سب سے علین مئلہ یہ ہے کہ فودنی سل کے سامنے بہتیرے مسائل یں، جوان کی زندگی کے مسین کوات کو عذاب بنارہے ہیں، زندگی کی دوڑ میں وہ پیچھے ندرہ جائیں، اس لیے ہم نت نے طریقے اپنا کرائیس مزید بازار کی تعلیم کی جانب دھیل دیتے ہیں۔ایے میں جب بنمادی فدہی تعلیم کا حاصل کرنا ہی ان کے لیےسب سے برا پہنچ بین جائے ،تو مسلک اور عقیدے کی باتی کرتا اور سجمانا شایرسب سے مشکل کام بن جاتا ہے۔ پھر فکر دضا ا کی ترسل کیے ہو؟ بیاور بھی مشکل امرین گیا ہے۔اس طرح اب بیسوال نی سل ہے ہٹ کر ہماری جانب آ جاتا

۴\_ کیا جارے پاس ایسے ذرائع موجود ہیں (جدید تعلیم کے لیے medium) کہ ہم آسانی ہے اینے اسلاف کی باتیں آئیس بتاسکیں؟

۳۔ کیا ہارے پاس ایک کتابیں موجود ہیں ، جو بچوں کی عمراوران کی نفسیات کو ذہن میں رکھ کر تیار کی علی ہیں؟

س کیا ہمارے معاشرے میں ایک تقریب باہتمام ہوتی ہے، جو ٹی نسل کے لیے سیجھے سیکھانے میں معاون ہو؟

۵۔ کیا مجد کی تقریروں میں یا جلسوں (سب جلسے ایک جیسے ہوتے ہیں) میں ایکی بنجید واور سبق آ موز یا تمی کی جاتی ہیں کہ وہاں ہے ہی چھے کچھے کیسے گئیں؟

ب من من بال من المسلم المن المرافع الم اسلام كى ميراث كى شصرف حفاظت كريائي هي، بلكدائيس الني تسلول تك منظل كرف مي مجى كامياب الويائيس هي-

ان سوالات کو ہم نے یہاں اس لیے رکھا ہے کہ بیسیمنار ہے، جلنے میں توشاید اسی تجیدہ باتیں نہ کرسیس محرآپ نے بیا چھی کوشش کی ہے، تو میں نے سوچا موقع سے فائدہ اٹھایا جائے ، توشاید کچھیکام کی بات لگل آئے۔

میلی سوال کا جواب توبیہ کہ یقینا آج کے بچوں کے پاس دیکھیں اتو وقت کی بڑی کی ہے۔ میکن اگر ہم منصوبہ بند طریقے ہے Time management کرلیں ، توبیمکن ہے اچھیٹوں میں ، خاص کر گری اور سروی کی طویل چھیٹوں میں اگر ہمارے ادارے بچوں کے لیے کوئی Attractive پروگرام بنایا کی توبیمکن ہوسکتا ہے۔ تی ہاں! ہم تو محض اشارہ کردہے ہیں۔اگر ہمارے وانشو داور علما و تقد ہو کر بیٹے جا کی ہوسکتا ہے۔ یس معاون ہوں؟" اور کیا سمجد کی تقریروں ہیں یا جلسوں میں ایک جیدہ اور بیق آ سوز باتی کی جاتی
ہیں کہ دہاں ہے بچے کچھ سیکھیں؟" آپ خود بہتر جانے ہیں کہ ہم نے زیادہ تر ذرہی جلسوں کو کیا بنا
رکھا ہے اور کس طرح کی تقریریں کرکے تو اب سے زیادہ انوکوں کو داہ دائی اوٹ چا جے ہیں۔ ہمرا
خیال ہے کہ اس پہلو پر بھی ہوئی جیدگ سے فور کرنے کی ضرورت ہے ، کیوں کہ ہم نے تو جلسوں ہی
آنے دالوں کی عادتیں بھی بگاڑ رکھیں۔ وہ اتو اس دعوم دھڑا کے والی تقریری سنتا اپند کرتے ہیں۔ اس
لیے بیسوال بھی بہت تھیں ہوگیا ہے۔ ای طرح ہمیں اپنے معاشرتی رسوم ورواج کو بھی دکھ کر
افسوس ہوتا ہے۔ میرا خیال ہے کو صرف ای سیکھیے بر بیٹھ کر ہمیں جیدگ سے سوچنے کی ضرورت ہے
تاکہ ہم نوٹ کی گھیم دیر بیت کے لیے کوئی مناسب ماحول تیار کرسیس

يدال براب، كول كريس اسلاف كالمراث دورى سل مك يتجانى ب

اب ذراغوركرين كداعلى حضرت امام احدرضا عليه الرحمه والرضوان في اسكيليوه كام كيا، جوكن ادارے ل كر بھى شايد تيس كر كے ۔ اس كے ساتھ تى انبول نے علاءكى ايك ايس تيم كورى كردى ، جس كالمسلس اب بهى جارى ب-ايما بهى نيس بكريب ى معقول اورمناب (cordial) ماحول بیں انہوں نے سیکام کیا، تمام مخالفتوں کے درمیان رہ کراپیا کام کیا کہ پچھلی ایک صدی میں تارے پاس اس کے سوا مجھ اور اٹا ثہ ہی تیں ہے۔ چلوا ہے بھی تشکیم کرلیں کہ مجد دتو ایک صدی بیس بغة بين توكيابم باتعديه باتحد وحرب بيني ربين اوركس مجدد كالتظاركرين وأكراعلى حضرت كوجهما جوتا ، تو ہم صرف فاتحدور و و تک محدود دین رہتے اور وعظ ورسوم کوراہ ندویے۔ دراصل ہم نے کیا ہی ہے کمائی سے آجے موچنے کی زحمت میں کی اور اعلی حضرت کو بچھنے سے زیاد وان کی عقیدت پرزور دیا ہے۔ دوسری بود کا علقی مید موری ہے کہ اعلی حضرت کے بعد کی نسل کو ہم نے بیجھنے کی کوشش نبیس کی۔ بلكه بوايد كرعقبيدت مين بهم احيز آ مح نكل مح كداعلى حضرت سے بہلے اور ان عے عمصرول كو بمي جو توجيلني جائي آها يديبال بهي م في كوابي على الإب تيدكيا موا؟ اعلى حضرت اورطائ الل سنت كى ميراث بم تك اس قدر چين چين كريتي بكد بمارى رسائى بحى ان تمام سرمائ كى اصل تك يس مورى ہے۔ يك وجه ب كرآج مارے درميان سے اى اوك نكل نكل كر دوسرے عقيد سے عل شامل جور ب بیں۔ دوسر سے اوگ اتنی تیزی سے اور منصوبہ بند طریقے سے کام کررہ بیں کدان کی تعدادروزافزوں بڑھارتی ہے۔ بڑے جیرہ مسائل ہیں، جی ہاں فورکریں۔اب وقت آھیا ہے كريس جم كرمدافعت بحى كرنى باور في تقاضون كمدفظرى وعشين بحى كرنى بين- كون كدوى قوین زندہ وجادیداور سرفراز ہونی ہیں جوائے اسلاف کے کارنامے سے ندصرف واقف ہوتی ہیں

ومرااور تيسراسوال مارے لي كورفكريال ليے بكدال ست مي بھي كوشش تيس كى كى۔ الحدوللد جارے درمیان ایک سے ایک مخلیق کار اور صاحب قلم موجود میں ، تکر بچول کو ذہن میں رکھ کر بهت كم نعيس اورظميس للسي كيس اوراى طرح كتابي بعى شايد وبايدموجود جي- اكر مجص معاف كريس اوراجازت دين، توييكيني جمارت كرول كدى ونيامى سب سن زياد وكتابين اللي حضرت يرتهمي كل ہیں،الحدالله، ماشا دالله، بیجان الله بيسلسله جارى ربنا جائي، كون كدائمي مى كى كوشے ايسے ہيں جن رِ كام ہونا باقی ہے۔ ليكن اب تك جومقالے اور كتابيل للهي كل بين إن كا جائزه ليا جائے ، تو تعريف وتوصیف کے دائرے سے بہت كم اى مصنف آئے نكل كے بيں محقیقی اور تجزياتی طريق كاركوبم ور کنار کرویتے ہیں۔جس کا متجہ یہ ہے کہ ہم ان کتابوں کے قار تین کوخود کم کر لیتے ہیں اور ان کتابول کو ر مصند والا وبى بوتا ب جواملى حصرت كو مانيا ب اوران كي ما مكانعر ولكا تا ب-اسى طرح اعلى حصرت پرجوویب سائٹ موجود ہیں،ان میں سے ویشتر کا حال بھی بیل ہے۔ زیاد و ترویب سائٹ اس قدر ند ہیں رنگ وروغن میں ڈویا ہواہے کہ عام لوگ ہوم جج ہے آگے بڑھنے کی زحت بی گوارائیس کرتے۔ جيها كريم في شروع من كها كديد نيااب قوبازارب، يهال آب كوفر يدار فودة حوظ في يري مح-كيا ضروري ب كديم بيشحائي كي دوكان كحوليل اوراس مي صرف شكر بارے اور افلاطون جيسي بيشحائي عل ينائي \_ بعائى اس شاس كوالك الكريك روي بعى و يراب جس مم كي ينعانى بنائي كماس میں بنیادی چرمشاس توباتی ای رہ کی اور منتقب رنگ وروپ سے بھی دوبالا ہوجائے گا۔خریدار کو بھی ا بينة ذوق كالسكيين كے ليے ايواع واقسام كى مشائيال أل جائيں كى۔اى طرح جميں اب بازاراور زمانے كے طرز كود يكھتے ہوئے تعليم وتربيت كے ساتھ ساتھ داوت و بلخ كے ليے بھى نے بے طريقے اپنانے بول عے۔ جے ویب مایٹ ہے کھ سکھنا ہے،اس کے لیے ویب سائٹ ممیا کرائیں، جے Animated كتابين يرحتى بين اليه بجول كوالي كتابين فراجم كراكين جنبين سيدهى سادى زيان میں چھ بر صنا ہان کے لیے ایک کتابیں تیار کریں چنہیں فکر وفلف کی باریکوں کو جھتا ہے،ان کے ليے الي حقق كن مير كاسى جاكيں۔ عى إن إب وقت الحميا ب كدالقاب واب كى كرا عبارى سے اپنى تحریروں کو آزاد کریں۔ بچوں اورخوا تین کو ذہن میں رکھ کر ایل حضرت پر کتابیں تیار کریں اور اگر ضرورت ویش آئے اور علاء اجازت ویں تو Animated کتابیں بھی لکھ کر عام بچوں تک رسائی حاصل کرنے کی کوشش کی جائے مکتب اور اردواسکولوں میں زیادہ تر۔۔۔۔۔۔

چوتھ اور یا نجویں سوال کا جواب میں نیں دے مکتاب ان سے حل کے لیے ہمیں ال کرسوچنا جا ہے کہ " کیا ہمارے معاشرے میں اسکی تقریب با ہتمام ہوتی ہے، جوئی اس کے لیے سکھنے سکھانے امام اجررضا کی بھی سب سے ہوی دین ملب اسلامید (اسلامیدال لیے کدان کی خدمات کا دائر وصل ہند کی سرز بین تک محدود تیس رہا، بلکداس کے عالکیراٹرات آج بھی دیکھیے جاسکتے ہیں ) کے لیے بیہ ہے کہ انہوں نے ان رسوم ورواج کو جو غیر ضرور کی طور پراسلام کے مائے والوں میں والحل ہود ہے تھے، ان کی جانب شرحرف اشارہ کیا، بلکہ تحریر تقریر اور علی طور پراس کے انسداد کی کوششیں کیس ان کی ان کوششوں کولوگ معمولی بھی مجھ سکتے ہیں، محریجائی ہے ہے کہ اگر اس عہد میں بیکوشش نہیں ہوئی ہوتی ، تو اس قوم ( بالخصوص ہندو پاک کی ) کو اپنی اصلاح کرنے اور میسے راہ عمال کرنے میں کئی صدیاں لگ جا تمیں۔اور مادیت کے اس دور میں ویں وائیمان کی تغییم جوئے شیر لانے کے مصدات ہوتی۔

'' اس لیے ہم جوامام اجر رضائے مانے والے ہیں ،ان پُر بھی پیڈوش عائد ہوتا ہے کہ موجود ہ زمانے کے نقاضے کے اعتبار سے ہم دین وسنیت کے فروغ کے لیے کوشش کریں۔ آج چول کہ مخصیص کا زمانہ ہے ،اس لیے ہمیں بھی الگ الگ گروپ کوٹار گیٹ کر کے مختلف صلاحیتوں کا استعمال کرنا ہوگا۔ تاکہ عبد حاضر کے مسائل سے نیٹ مکیس۔

آج امام احمد رضا کی دینی اور فی خدیات کومرف سراہنے کی ضرورت نہیں، بلکسان کو اپنانے کی ضرورت نہیں، بلکسان کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ اکثر دیا ہے کہ جن شخصیات کو ہم نے بہت چا بااور جن کی عظمت کا ہم نے اقرار کیا ہے، ان کو چھنے کی کوشش بہت کم کی ہے۔ اس طرح وہ تخصیت ہماری تقیدت و تنظمت کے محدود دائرے میں مثارت کر دوجاتی ہے۔ امام احمد رضا کے حوالے ہے بھی یکی ہوریا ہے کدان کے مائے والوں کی اکثریت ایک ہے، جوان کے نام ہے واقف تو جی بھران کے کارناموں سے واقف تھیں ہیں۔

ال سلسط مي ذاكثر غلام جار مصباح مصاحب كي وششين يقيينا قائل صدا قري بين كدانهول في ال سيمنار كا ابتمام كرك الرامت مي ايك قدم آهي بوحليا ب- خدالان كي كوششول كيول فرماسة آمين -

بلك اس كواسيند ماضى وحال اور مستنقبل ك ليم شعل راويناتي بين اوراس مسلسل كوآ محد برهاتي بين-تبذيب انساني كارتقا ى تارئ كوديكيس ياانساني اورتدني ارتقا كاجائزوليس، تويد جا ہے کہ دہ قومیں اور ایش اپنی شناخت کے ساتھ و نیاہے رخصت ہو کنٹیں، جن کے پاس میراث اجداد واسلاف موجود میں تھیں۔ آج اقوام عالم میں سب سے برامسّلہ تبذیبی ،معاشرتی اورمسلکی شاخت كا ب- بالضوص ايسے دوريس جب صارفي محجر اور عالم كارى كى ضربيں بيم عقيدے، مسلك اور قومیت کے لیے ند صرف خطرہ تی ہوئی ہیں، مکداب بیرتمام کے تمام براہ راست ان کے علیج میں كرفار موسيك ين يترنى تاريح كى ايك حقيقت بحى برجب جب تبذي المبار ب اجتثار اور بدامنی کا دور آیا ہے۔ جب جب کی جبتد یا صوفی نے ان تاریکیوں سے قوم کو فکالنے کی کوشش کی ہے۔ عراق وشام کی وہ رِفتن شبنشا ہیت کا دور رہا ہویا خلافت کے بدلتے تیورے الل ایمان کی پریشائی، ان تمام نازک اور تقین مرحلول بیل انهی صوفیائے علق م کوروشی عطاکی ہے۔ ہندوستان کی سطے یہ ويكسين، توجب تبذيبي تصادم اور يلغاركا دورآياتو ايس عن الى سرز عن كوتبذي انتشار اور ديل ومسلکی تخ یب کاریوں سے نجات والئے کے لیے بھی خدانے آیک جہتاد عصر کوبیذہ مداری سونی ۔خدا کی جانب سے ود بیت کرو و دین علم اور عصری شعور کے ساتھ امام احدر ضافتدس سرونے ند صرف اس رِفْتن دور من علم کی شع روش کی بلکہ عقیدے اور ایمان کی بھی حفاظت فرمائی۔ ہردور میں ایسے رہنما وت کے تفاضے کے تحت قوم کی رہبری کرتے رہے ہیں۔ ہندوستان بی اصلاحی تناظر کے اس منظر میں دیکھیں، توا سے لوگوں کی آیک بوی تعداد ہے۔ راجد رام موہن رائے سے لے کرسر سیدا جمد خان تك يكران بن أيك لمايال فرق بيد ب كدائيس تحفي تهذيبي على يكوششين ثمرا وراة موتين ، مراور ایمان سے خالی رہیں، کیوں کہ انہوں نے ماہ یت کورجے دی۔ لیکن خانقاموں اورصوفیائے کرام نے بڑا کارنامہ میر کیا کدانہوں نے اپنے دروازے سعول کے لیے کھول دیے، وہ ہندوستان جو ذات پات کی رسم کے سبب آپس میں بی اتی و بواروں اور حصارویں میں کھر اتھا کداُن سے باہر لکانا ناممکن تھا۔ اتنی دیواریں اتھیں میں ایک گھرے درمیاں گھر کہیں کم ہوگیا، دیوار وورے درمیاں ۔ لیکن ہندوستان کےصوفیا اورخانقا ہول نے ان دیواروں اور حصاروں کونو ژکرلوگوں کوایک پلیٹ فارم پر لا كراكيا-انهول نے مصرف فد بب كى تعليمات كو عام كيا، بلك سے بندوستان كى تغيير ميں سب سے عمايان كام كياب-اعلى حضرت في مي أميس خافقا مول بين باكي خافقا ويعنى مار برومطمره يرجيس سانی کی۔اُٹیس بھی روشن سیس سے ملتی ہےاور عظیم خانقاہ کے عظیم سیاجی ہونے کے نامطے انہوں نے ملک دقوم اورسنیت کے لیے جو کام کیا، وہ اپنے آپ میں بےمثال ہے،معذرت کے ساتھ میرمرض

فاصل بریلوی کے کمالات کاسلسلہ بمد جبت ب\_علوم عظی وُعلی مبارت کے جوت کے طور يرآب كى تصافيف چيش كى جاسكى ين-آپ كاصرف ايك كارنامدايدا ب كدجس كى مثال بلاخوف ترديد بحرفه خارے دى جامكتى ب-ووكار نامد ب فآوى رضوبيد بدخا برتوبي قتبى اور عالمى استضارات کے جواب میں احکام شریعت کا مجموعہ ہے کین ان استضارات کے جوابات کے لیس پشت جس مين مطالع اوروسيع مشابرے كاعطر شامل باس في فاوى رضوب كو بحورد احكام شریعت سے درجوں بلندعوم عقل کے نکات کا گلدستہ بھی بناویا ہے۔ فاضل بریلوی کی تصانیف بطورعام اورفناوى رضوبي بطورخاص كامطالعه صاحبان علم يرروش كرتاب كدان تحريرون يس جهال علوم تعلى وعلوم فقد يريد كا انبار بووي علوم جديده اورسائنس ورياضي كمضابين يحى الى شان وكحلا رب بیں علم ریاضی علم کیمیا علم فلکیات، ارضیات، نجوم، رال، بین الاقوامی قانون، عمرانیات، معاشيات منطق ، قليفه وفيرو متعدد علوم برحا كمانه اور استاد انداور عالمانه گرفت بلكه عبور فاضل بر بلوی کا وہ کارنامہ ہے ان مے عبد کے ندکورہ بالاعلوم کے ماہرین نے خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ان علوم میں سے اکثر پر فاصل بر بلوی کی کتابیں موجود بیں جن میں خالص علمی انداز میں اپتا تصله منظر پیش کیا حمیا ہے۔جن علوم پر باضا طرکت یارسائل تحریثین فرمائے ان کا تفصیلی ذکریا حوالہ مختلف استنضارات كے جواب ميں فآوى رضوبيد ميں موجود ہے۔مثال كےطور برجيم اور طبارت ك تعلق سے كيے مح استضار كے جواب يمن عن اور يانى كے خواص اوراقسام پر جب تفتكوشروع فرماني تؤاس موضوع كحوال على موشكافيون كالكي طويل سلسلة قائم كرديا-

الی تحریر ما شاک تجھی میں خاک آئے گی۔الی تحریکو کما حقہ پر کھنے اوراس پر اظہار خیال

Water کے لیے ضروری ہے کہ قاری ان علوم پر دسترس رکھتا ہو اور Geology اور water

resource سے متعلق علوم کے قدیم وجدیدہ بستانوں اوراس میدان میں ہونے والی تحقیقات

واقف ہو۔ سائنس میں نظریات کے تغیر کا سلسلہ دہتا ہے ان تغیرات اور تبدیلیوں پر بھی قاری
کی نظر ہونی جا ہے پھروہ قاضل بریلوی کے اعتراف کا تن اواکرسکتا ہے۔

#### پروفیسرڈ اکٹرسیدسراج الدین اجملی شعبۂ اردوسلم یو نیورٹی جلی گڈھ

# كمالات رضاك اعتراف كي صورتين

عام طور پرانسانوں کو جوصلا میتیں خالق کا سکات کی طرف ہے ود بعث ہوتی ہیں ان کی بنیاو بركى ايك فن كى ايك شاخ علم كى ايك بنرياكى ايك صيغ بين مهادت بم پنجا كرانسان مرحهً کمال حاصل کر ایتا ہے جو اس کی شہرت ناموری اور عزت کا سیب ہوتا ہے۔ پچھے غیر معمولی افراد بیک وقت دویادو سے زیاد وصیفہ ہائے علم وہنر میں کمال حاصل کرکے بکتا و بیے مثال بنجاتے ہیں ، کیکن ایبا شاذ و نا در بی ہوتا ہے کہ متعد دعلوم وفنون میں مہارت تا مدحاصل کرکے انسان ایسی مثال قائم كرك كديد مستقبل مي كوكي ينيني عن تدكر سكد انساني ارتقا كى تاريخ مين آخر الذكر طبقد ك افراد کی تعدادالگیوں پرشار کی جاسکتی ہے۔ایس مخصیتیں صدیوں میں پیدا ہوتی ہیں اورا پے فعل وكمال سے يورى صدى بلكمآنے والے زمانوں كومتائر كرتى بيں \_الي الخصيتوں كے كمال كا احاط كرنے والى اصطلاحات ميں سے ايك اصطلاح مجدد بھى ب جس كا اطلاق بجاطور ير 19 ويں صدی کےمعروف عالم وین ،فقیہ محدث ،ادیب اور شاعر بے مثال مولا ٹا احدر ضاخاں فاضل بر بلوی (۱۹۴۱-۱۸۵۷ء) پر کیا جاتا ہے۔واضح رہے کہ قاضل بریلوی کے علاوہ اس اصطلاح كاستعال معفرت مجدد الف فاني هي احدسر مندى دعمة الله تعالى عليه كياسم كرامي كي ساته كياجاتا بادراس يربرصغير كم تمام مكاتب فكرمتنق بين يم ازتم راقم آثم في قوآج تك هفرت في احمد سر ہندی اور فاصل بر بلوی کے علاوہ کی قرقے کے کسی عالم کے نام کے ساتھ مجدو کا لاہب تہیں

فاضل پر بلوی کی علوم جدید ہے متعلق معلومات اور ریاضی وفلکیات وغیرہ علوم پر گرفت کی مثالیس ان تحریروں بھی دیکھی جاسکتی ہیں۔ ۱۹۱۹ء کے اس واقعہ ہے بھی فاضل پر بلوی کی مہارت علم فلکیات کا انداز ہ ہوتا ہے بھی امر کی جیئت وال پر وفیسر البرث ایف پورٹانے ایک ہولناک پیشین گوئی کی کر'' کا در تھبر 1919ء کو آفاب کے سامنے بعض سیاروں کے جمع ہونے اوران کی کشش ہے آفاب بھی ایک بڑا گھا کا نمووار ہوگا جس کے نتیج بھی و نیا بھی قیاست آجائے گ ہوئے اندھیاں طوفان اور زلز لے دنیا کے بہت ہے علاقوں کو ہم نہیں کر ڈالیس سے۔ بین جر پہنے کہ ایک اگریز کی اخبار میں شاکع ہوئی اور اہل وطن ہے بھی ہوگئے۔ بیروپ اور امریکہ تو اس پیشین کو گئے ۔ بیروپ اور امریکہ تو اس پیشین کو گئے ۔ بیروپ اور امریکہ تو اس پیشین کو گئے ۔ بیروپ اور امریکہ تو اس پیشین کو گئے ۔ بیروپ اور امریکہ تو اس پیشین کو گئے ۔ بیروپ اور امریکہ تو اس پیشین کو گئے ۔ بیروپ اور امریکہ تو اس بیشین کو گئے ۔ بیروپ اور امریکہ تو اس بیشین کو گئے ۔ بیروپ اور امریکہ تو اس بیشین کو گئے دور تھنے کرایا۔ فاضل پر بلوی کے موالا نا ظفر اللہ بین بہاری ملک العلما ورحمت اللہ علیہ ہوئی ہوئی کے واقت کرایا۔ فاضل پر بلوی کے بربطوی کی خدمت بھی بیجوا اور اہل وطن کی ہوئی ہے آپ کو واقت کرایا۔ فاضل پر بلوی نے بربلوی کی خدمت بھی بیجوا اور اہل وطن کی ہوئی ہوئی ہے آپ کو واقت کرایا۔ فاضل پر بلوی نے

ملک العلماء کوجواب میں تحریر فرمایا:

"آپ کا پرچہ اخبار آیا، نواب صاحب نے ترجمہ کیا کسی عجیب ہے اوراک کی تحریر ہے
جے زیئت کا ایک ترف نہیں آتا سرایا افغاط سے مملو ہے۔" (محررہ الرصفر ۱۳۳۸ ہے ۱۹۱۹ء)

اس کے بعد فاضل بریلوی نے بورٹا کے جواب میں ایک محققانہ رسالہ کھھا جس کا تاریخی
عام 'معین میین مبرخس وسکون زمین' (۱۳۳۸ ہے ۱۹۱۹ء) ہے۔ اس رسالے میں فاضل بریلوی
نے بورٹا کے بیان پر کہ'' کا رومبر کو دنیا تیاہ ہوجائے گی'' کا رمواضد ات کے اور علم بیئت سے
متعلق فاضلانہ بحث کی ہے۔ آخر میں تحریر فرمایا:

"بیان تیم پراور موافذات بھی ہیں گر کارو تمبر کے لیے کاری پراکتفا کرتا ہوں واللہ اعلم" بیدر سالہ اردو بیس تھا اور اردو بیس تی ہے لہٰذا فاضل پر بیلوی کے افکار سے پروفیسر بور ٹا واقف نہ ہو سکا ور نہ جس طرح کارو تمبر ۱۹۱۹ء سے پہلے فاضل پر بیلوی نے اس کی چیشن تھوئی پر کار موافذات قائم کر کے اس کے بیان کو باطل کردیا تھا اور کارو تمبر ۱۹۱۹ء کو بالکل خیریت رہے اور کمی فلکی واقعہ کے رونما نہ ہونے کے سب سے پروفیسر پورٹا فلا بھی تا بت فاضل بریلوی کی نعتید دبا می کاایک معرصہ ع قرآن سے میں فیعت کوئی سیکھی

اس مصرعہ سے جناب رسول الله صلى الله عليه وآلبه وسلم سے فاصل بريلوي كى عقيدت اورآپ کی نعت بیان کرتے وقت تفترس اوراحتر ام کی جس فضا کی جانب اشارہ ہے اوراس مصرع ے ای فاصل بریلوی کے عشق مصطلیٰ علی الحیة والشاء کا جوائداز و موتاب اس بر الفظوانشاء الله پر کی معبت میں سروست موض میرکرناہے کہ فاضل بریلوی نے صرف نعت کوئی ہی قرآن ہے نہیں عیمی بلکہ جملہ علوم پراظہاراور گرفت کا انداز بھی آپ نے قرآن سے بی سیکھا ہے۔قرآن بظا ہر تو الہامی کتاب ہے جو تی فہراعظم وآخر صلی اللہ علیہ وسلم پر ٹازل ہوئی جس میں اللہ کی عبادت اورالله ورسول کے حقوق کی ادا بیکی کا تھم اس کے بندول کودیا گیا ہے نیز جنت وجہنم اورجز اوسرا وغيره كاييان بيكن كيادانعي قرآن صرف أنيس مقدمات تك محدود بي فيس اورقطعي نبيس اس طرح كابيان وين والاقرآن سے نابلداور ناوافف كهلائ كاقرآن تو ووكتاب بےجس ميں علوم عقلی کی ایسی باریکیاں چودہ سو برس پہلے بیان کروی گئی ہیں جن کوجد ید سائنش آج دریافت كرراى ب\_ووسرى چيز صاحب قرآن صلى الله عليه وسلم كارشادات عاليه جي جنهيس احاديث كيت بيں۔ احادیث بحی قرآن تحيم كی طرح احكام وفرائض وواجبات كے بيان كے ساتھ ساتھ علمی اور سائنسی موضوعات پرجس طرح اظهار کرتی نظر آتی جیں ان پرجد ید تحقیق کے طالبان علم جرت سے انگشت بدندال رہ جاتے ہیں۔

اس طرح فاضل بریلوی کی تحریروں کی صورت ہے کہ اصلاً ان کا موضوع ند ہب اسلام سے متعلق ہوتا ہے لیکن وضاحت اور تغییلات کے ہنگام میں فاضل بریلوی کا قلم جدید علوم سے قلمرو میں داخل ہوکر نہایت پروقارا نداز میں اپنے کمال اور اپنی فضیلت کے سکے بنھا تا چلا جاتا ہے۔ اس طرح ٹابت ہوتا ہے کہ مولا نا احمد رضا خال فاضل بریلوی نے نعت کوئی کی طرح علوم وفتون سب کے سب قرآن اور صاحب قرآن صلی انٹر علیہ وسلم سے سکھے ہیں۔ الررضا كالألكيل المساحة المساح

میں مغربی ماہرین کوتر جمدے ذریعہ قاصل بریلوی کے خیالات مہیا کرائے جا کیں اوران سے ان افکاروخیالات کی آزادان تعیین قدر کروائی جائے۔

ﷺ علوم عقلی کے دبیری اسکالرس کو فاضل بریلوی کی علمی خدمات پر تحقیقی مضامین لکھنے کے لیے مالی تعاون دیاجائے۔اور شجیدگ سے پروگرام بنا کرغیر جانبداراندواقف دنیا کو بتایا جائے کہ ع ایک چڑگاری بھی یا دب اپنے خاکستریں ہے۔ کر بنا کی گالیل \_\_\_\_\_\_ عاصر میوکر پروفیسر سرخیا والدین اور سابق واکس چانسلراے ایم یو بھی ہو گیا تھا ، و وضرور بریلی حاضر میوکر پروفیسر سرخیا والدین اور سابق واکس چانسلراے ایم یو بھی گڑھ کی طرح نیاز مندی کا اظہار کرتا۔

گزشته طور کے ذریع راقم بی عرض کرنا چا جتا ہے کہ فاضل بریلوی کی علمی حیثیت اوران کے مراتب کے تعلق سے بہت سارے پہلوتھنہ ہیں۔ ہمارے علما کی تحریوں سے ان کی جوتھویر امجرتی ہے وہ آئیں ایک خاص مکتے تفرکا واقی اور دوسرے مکا تیب قرکے خلاف شمشیر بر ہنداتا ہت کرتا ہے۔ جبکہ فاضل بریلوی کے علمی اکتبابات پر غیر جانب داری کے ساتھ ریسری کا برا اکام با قاعد و تو شروع بھی ٹیس ہوا الا ماشا واللہ پر وفیسر ضیاء الدین احمد (علی گڑھ) پر وفیسر می الدین الورنی (از ہر مصر)، پر وفیسر بار برامنکاف (کیلیفورنیا)، پر وفیسر ابرار حسین (پاکستان) کے اموال کے سامنے بہت قبل ہیں۔

ضرورت اس بات کی ہے کہ کمالات رضا کے اعترافات کا کام اکادی کی سطح پر منطبط طریقے سے کیاجائے مشلاً:

جئہ علوم عقلی کے بارے بیں جدید تظریات کی روشی میں ماہرین علوم کا ایک بورڈ فاضل ہر بلوی کے خیالات کا مطالعہ کرے۔

جیہ فاضل پر بلوی کے علوم عقلی ہے متعلق تمام تحریروں کا ترجمہ ایمان داراور منصف مزاج مترجموں کے ذریعیا تکریزی بیس کروایا جائے۔

الله علوم عقلی کے مراکز میں مختلف شعبوں کے جیدہ ریسری اسکالری سے فاضل پر بلوی کے ذریعیہ اس مخصوص صیفۂ علم میں کی تی حقیق پر مقالات کلمعوائے جا کمیں۔

جا محققین کوفاضل بریلوی کے نظریات برآ زادانہ گفتگوکرنے کی اجازت بوادرعقی علوم کے تعلق سے فاضل بریلوی کے خیالات برما ہرین سے تقیدی مضاجین اکھوائے جا کیں۔ محیط ومرکز میں فرق مشکل رہے نہ فاصل خطوط والل كالي جرت على مرجعائ جيب عكر على دارك تح سبب ہر سبب منجائے طلب علي جمله علت يه لاكول ملام سركار جم كنوارول عن طرز ادب كمال ہم کو تو بس تیز بی بھیک بھر کی ہے

نعتيه شاعرى بين امام احررضان مختف فكرون كوعشق رسول صلى الله عليه وسلم كوتوسط ا پٹی شاعری کامحور ومرکز بنایا ہے اور ایک نئے باب بخن کا در کھولا ہے، جس کی مثال ملنا مشکل ہے۔ مولانا کانعتید شاعری کے مطالعہ ہے یہ بات واسی جوجاتی ہے کدانہوں فے فن نعت کوئی کومعراج عطافر مائي ہے، جس بمل عقائد كى پھتلى اليمان كى المليت اور عشق رسول كونماياں كيا ہے اس وصف خاص کودا چسین پیش کرنے کے لیے ذہن و کرکی پاکیزگی ہونی جا ہے۔

امام احمد رضا كي تصنيف اطيف" حدائق بخشق" ان ح تبحر على كالك حسين مرقع ب،جس من شال اللام آج بھی رمغیر مندویاک کے چید چیدی کو ج رہاہے، بالضوص "مصطفے جان رحت یہ لا تحول سلام " يورى و نيايل سب ي زياده يرخ حاجاف والا اردوسلام باوراس كى ادبى اجميت ب بھی اٹکارٹیس کیا جاسکتا،جس میں فکرونن پورے شاب پرنظر آتا ہے۔ حدائق بعض کے مطالعہ کے بعد میاحساس جاگزیں ہوجاتا ہے کدامام نعت کو یاں کے فکر وقن بین کلیتی ادب نے اعتبار یایا ہے، ا گروہ ممل طور پر حرف ادب وشعر کی طرف توجدد ہے ہوتے ، تو یضینا اردوشعر وادب میں انتقاب بریا موسلتا تفارشاعر للعنوى في بي كباتها:

''رضائر بلوی کی اُنعتیہ شاعری جذبے کی پختلی کے علاوہ ایسی بے شارفی خوبیوں کی حال ہے، جن کی مثال اس دور کے شعراء میں بہت کم ملتی ہے'' (وبستان رضامرتبہ: بلیس اختر مصباحی، مطبوعہ رضوی کتاب کمردیلی جس:۹۸)

ڈ اکٹر منظوراحمد دکنی شعبة اردووقاري گلبر كه يو نيورش بگلبر كه ، كرنا فك

## امام احدرضاخال بريلوي كاادبي افق

امام احدرضا كى څخصيت بحد جهت اور جديميلورى ب، جهال وه ايك طرف جيد عالم وين مفكر مسلح اورصوفي بإصفايين ويين دومرى طرف نعت كوشاعراورصاحب طرف اديب كي حيثيت بعي حاصل ری ہے آج بھی مولانا کا عملی اور روحانی فیض کا چشمہر وال دوال ہے۔

ا مام احمد رضا خال کاخیر خیر کی مٹی ہے اٹھا ہے، اس علی سے جہال علم وصل درس وقد ریس اور تعليم وتعلم كى كفتك اس منى على شاط تحى مولاناكى يرورش خالص غرجى اورعلى ماحول على بونى، ا اسے ماحول کا پروردہ جب شعر کلیق کرے گا، تو اس کی اثر آفر فی ادر روطانی کیفیات ہے ساراعالم کیف دمرورادرسرستی مشق ہے معمور ہوگا۔اس کیف ونشاط کا انداز ہو ہالوگ بھوٹی لگا سکتے ہیں،جن کے ذہن وقلب پہلے سے ہی اس کیفیت ہے آشنا ہیں۔ ملاحظد فرمائیں، عشق کی یا کیزگی اور ارا آفر فی کی مثالیں۔ \_

باللي جب رضا خواب حرال عدرا فائ دولت بیدار عشق مصطفے کا ساتھ ہو اونے اونے کے سروں سے قدم اعلی تیرا واہ کیا مرتبہ اے فوٹ ہے بالا تیرا اند جرى دات ان تحى جراغ كے سط لحد میں معثق رہے شد کا داغ کے کے بطے اس کی نافذ حکومت پیہ لا کھوں سلام وہ زباں جس کو سب کن کی کٹھی کہیں ان کی میک نے ول کے غنچ کھلاویے ہیں جس راہ جل محے ہیں کوہے بسا دیے ہیں

الم احدرضاك شاعري مي عشق رسول كرساته ساته علوم وفنون كالحويا ايك سمندر فعاليس مارة نظرة ما بيء جس من قكر وفلف أنفيات ومنطق، سياسيات وماجيات معاشيات وتجادت اور سائنس واخلاتیات وغیرہ کی کلیاں تی معلوم ہوتی ہیں،وہ ایک ماہر فن کی طرح تو س قوح کے ہررنگ ان كامقام ميروعاكب كم شهوتا"-

(افکاراردوز پان وادب کی ترقی و تروی می علائے کرام کا حصد، ناش کرنا تک اردواکیڈی بنگلور)

خورشید فقائس زور پر کیا بڑھ کے چکا فقاقم بے پردو بب دورخ بوایہ بھی بیں دو بھی بیس

قدر کھی گل کے بیش حسن نے گلش میں جاباتی چنکا پھر کہاں غنچہ کوئی ہاخ رسالت کا

جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آگیا اس نگاد عنایت پہ لاکھوں سلام

اتنی رحمت رضا پہ کرلو لا اگر بہ البواد ۔۔۔آٹا

ودی تو اب تک چک رہا ہے ودی تو جو بین قبل رہا ہے

ودی تو اب تک چک رہا ہے ودی تو جو بین قبل رہا ہے

نہائے میں جو گراتھا پائی کٹورے تاروں نے بحر لیے تھے

مثاب تامت شد میں زلف وچشم ورضار ولب ہیں

مثاب زگس گل چکھڑیاں قدرے کی کیا پھولی شاخ

حاصلِ کلام بیہ ب کدفہن وول کے ہر بڑے موڈ سے گزرنے والے نیت کوشا عرمولا نا امام
اہمدر مضا خال نے جہاں اپنے نئری اسلوب سے علی نئر کو جام عرون پر پہنچا دیا، و ہیں اردو فعتیہ شاعری
کواوج ٹریا تک کینچانے میں اہم رول اوا کیا۔ غرض مولا نا کی عشق محمدی میں ڈولی ہوئی نعتیں بے
او بول کے لیے عبرت وقعیمت کا سامان فراہم کردہی ہیں، اس کے علاوہ ان فعتوں میں حسن بیان اور
فن بالیدگی اپنے معروج کمال پر دکھائی و بتی ہے، فصاحت و بلاخت سے لبر برز کلام قاری کو سرت،
بصیرت وبصارت اور عشق محمدی کی سرستی کی واو بول میں لے جاتا ہے، اس طرح محتق کی حقیقی عشم
بصیرت وبصارت اور عشق محمدی کی سرستی کی واو بول میں لے جاتا ہے، اس طرح محتق کی حقیقی عشم
فروز ال ہوتی ہے، جس سے حشق رسول سلی اللہ علیہ وسلم کے پروانوں کا ول عشق رسول سلی اللہ علیہ وسلم
کی جھلک والفت میں ول جھوم افعتا ہے اور دل سے بیصدا کو بھتی ہے کہ
ملک خن کی شاعی تم کو رضا مسلم
ملک خن کی شاعی تم کو رضا مسلم

الرامة كَ فَرَاهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى ال

مولا نااحدرضا کی شاعری کا او فی مقام و مرتبہ باند وار فع رہاہے، چوں کہ مولا نااہل زبان سے اور شعر کو فی کے لیے حضرت رضا کی خوجت مناسبت رکھتی تھی، عالم وفاضل ہونے کی وجہ سے عرفی وفائی زبانوں بیسی دسترس حاصل تھی، جس کی وجہ سے ان کے پیماں او فی اور ان اور گر وفن بام عروج پر دکھائی ویتا ہے۔ عرفی وفائری زبانوں کے علاوہ مولانا نانے بہندی اور مشکرت الفاظ اور ہندوستانی محاورات اور کہاوتوں کا تخلیقی استعمال کیا ہے ان کے پیماں قصاحت ، بلاغت اور زبان کی بیماں قصاحت ، بلاغت اور زبان کی جاشی محصروں میں انفرادی شان یا ہے۔ عرض مولانا نانے نعت کو کی جس اپنی تحلیقی روبیہ کے باعث ایے جم عصروں میں انفرادی شان اور اخیازی وصف حاصل کیا ہے۔

لم یات نظیرک فی ظرِ مثل تو ند شد پیدا جانا جگ راج کو جاج تورے سرسو ہے تھے کو شہ دوسرا جانا صبا وہ چلے کہ باغ پھلے وہ پھول کھلے کہ دن ہو جھلے لوا کے تلے ثنا بیس کھلے رضا کی زبال شہارے لیے بچا جو تلوی کا ان کے دوھون بنا وہ جنت کا رنگ وروغن جنہوں نے دولہا کی یائی اترن وہ پھول گزار ٹور کے شھے

اردوشاعری میں میر، غالب اور اقبال کوشعری مجدو کی حیثیت حاصل ہے، بیشعری مجدول مشکت بالتر تیب تشییبات، استعارات اور تابیجات کے شاح کہلائے جاتے ہیں، مگر امام موصوف کے کلام کا جائزہ لیا جائے ، قی برمگیبات ماستعارات اور تابیجات کلام کا جائزہ لیا جائے ، قی برمگیبات مقدمی ٹوٹ کرمستطیل بن جاتا ہے اور اس معطیلی رقبہ میں ان تیجوات شاعروں کے اوصاف کا مرقع امام احمد رضا کی فرات والا صفات ہے، مولانا کے بیمال تشییبات واستعارات کی جدت و غدرت، الفاظ کی شاختی و تازگ ، خیالات کی بلندی ، جذبات واحساسات کی بائیزگی، لفظوں کا درست اور حسین انتظاب ، غنائیت و موسوقیت اور تا در تعلیجات کا استعمال امام نعت کی بائیزگی، لفظوں کا درست اور حسین انتظاب ، غنائیت و موسوقیت اور تا در تعلیجات کا استعمال امام نعت کو یاں کو قاور الکلام شاعروں کے زمرے میں رکھتا ہے۔ پر وفیر حمید اکبر صدر شعبۃ اردو و قاری ، ڈین و تروی بی امام احمد فیکٹی آف آرٹس ، گلبرگد یو بیورٹی ایسے ایک مضمون "اردو زبان وادب کی ترتی و تروی بی امام احمد رضا کا حسد" میں رقم طراز ہیں:۔

''۔۔۔۔۔ان متذکرہ تمام شواہ کے پیش نظر دور نقدیم سے لے کرآج تک اگر اردونعتیہ شاعری کا فنی بالسائی تجزید کیا جائے ، تو اکا برنعت کوشعرا میں مولا نااحمد رضا خال کا اردوزبان کی ترتی وتروت کی میں

# عصرحاضر میں فکررضا کی معنویت واہمیت!

خدا کے فعنل سے ایسا ہے جرحیا اعلیٰ حضرت کا نظراً تا ہے جارول سمت جلوہ اعلیٰ حضرت کا زمانہ محر رہاہ سے تیرگ فکر میں اب تو لگاؤ جموم كر مسلك كا نعره اللي حضرت كا

جاراب دور کئی اعتبارے قابل ذکر اور اہم ہے، آج علوم وافکار کی جتنی شاخیس تفضل وبصيرت كى جنتى را بين ، اور تدبر و بحس كى جنتى مثالين موجود بين شايدى بحى موجود رى بون، كميويركى كرشاتى ادواؤل في ايتصاح بول كوفرق جرت كردياب، نت في ايجادات عالم كى آ تھسیں خمرہ میں ،ان تمام چیزوں کے باوجودان ٹس کی ہے بے کدطا قور قلر کمزور قلر کہتے بر لمحد پہلے ين مولى باورجم الى نظرول سيآئ ون افكاركا تاج كل افحة اور ملول كا وميد فية وكيرب ہیں،افکارکے دجودکائی خطرات میں کھرار ہنا یہ بڑالامیہ ہے ادرایساس لیے ہے کہ بیافکارانسائی دقاع کی بیدوار ہیں، آج ایک کتاب مارکیت میں آئی علوے قلری کا خوب چرجا ہے، مطالعے کی ميز پر سجنے كلى، يذيرالى كائيم محرى بين ارباب بوش خود بخو ديد بوش بوسك ، ابھى مقبوليت كاعين شاب بی تھا کہ دوسری اس سے اعلیٰ فکر ومعیار کی حاصل کتاب مارکیٹ میں آئٹی ،اب وہ سارے اوصاف اس نئ كتاب كروامن سے سجاد يئے ملے ، نئ فكر كے آتے بى بلوائى فكر شك وارتياب ك كرواب ين ميمن كل ميدانساني فكرب جود فاع يشروع بوتى باور دفع بى برختم بوجاتى ب،اس کی ابتداء بھی دماغ اورائتا بھی وماغ ،تاہم ایک فکراور بجود فاع سے شروع ہوئی ب اورول برختم ہوتی ہے،ان دونوں میں بین فرق یہ ہے کہ جس آفر کی انتہاد ماغ ہے اس کے مقدر میں

فنا ہے، اور جس قکر کی انتہا ول ہے اس کے مقدر میں بھاہے، ووقکر جس کی ابتدا دیاغ اور انتہا دل ہے ووسرف ووقکر ہے جس کامنع قرآن وحدیث ، کتاب وعکت ہے ، پہلے والی فکر مخلوق کی فکر ہے اوردوسری قرطان کلوق کی قرب،ای کوذا تفریحدا قبال نے وائش بربانی اور وائش نورانی سے تعبیر كياب، بردوافكاركا معدن وماغ بردورش موجودر باب أيس برم حيات وكائات رونق افروز ہوتی ہے، یکی این اپنے اپنے معاصرین اصاغرین کے لیے سرمای بصیرت ثابت ہوتے ہیں، سمردائش نورانی کے حاملین کی بات بی چھاور ہے،ان کے بچھنے میں جوز دتا زگی ہوتی ہے،ان ک جوانی میں جودم فم ہوتا ہے،اوران کے برحاب میں یقین محکم عمل بیم کی جوسامانی ہوتی ہے و کسی اور کے نصیب بی کہاں؟ مثلاً اب سے ایک سوچون برس میلے اس ملک ہندوستان بی ایک بچہ زینت پخش ۔۔۔۔ ہوتا ہے ،دومرے بچوں سے بالکل اکل تصلک اسکی اٹھان ہے۔ووکر تابندہ کا ایک ایساجهان ہے کہ ساڑھے تین سال کی عمر میں پہلی بار کھنٹ میں بیٹھنا ہے اور ایک انو کھے سوال سے استاذ کوسرایا سوال بنادیتا ہے، چیسال کی عمر میں اس کے ذہن ۔۔۔۔ کی وہ پرواز كرعيدمياا والتح صلى الشعليه وسلم كمستهر موقع برمياا ومصطف كموضوع بردو محفنه خطاب كرتا ہے،اورعلوم ومعارف کے وہ دریا چھال ہے کہ عوام وخواص کا مرکز توجہ بن جاتا ہے،وی سال کی عمرآتے آتے درسیات کی مخلق کتابول کی شرح لکھ ڈالٹا ہے اور استاذ ان زمانہ کے ول کی دحر کن بن جاتا ہے، ۱۳ ارسال ، دی ماہ ، پانچے دن جب اس کی عمر ہوتی ہے، تو وہ مروجہ وغیر مروجہ علوم اسلامیہ وعصریہ کے سمندر کوعبور کر کے سند فراغت حاصل کر لیتا ہے اور فارقے ہوتے ہی افتا جیے ذردارمند پررونق افروز جوکردین وشرایت ، قوم ولمت کی المجھی تھی کو بلجھائے لگتا ہے اوراس خوش اسلو في اورشان اسفتاء \_ ايخ قرائض كوانجام ديناب كدد نيائ اسلام كابالخصوص مرجع، اورساری دنیا کابالعوم مشارالیدین جاتا ہے اسپے خزید افکارے جس نے نوخیزی ہی شرو نیامتھی میں کرلیا تفاای مفکر اعظم عالم آج جمآب سب اعلی حضرت امام احدرضا محدث بریلوی کے نام ے جانتے پیچائے ہیں اور مانے ہیں میدوائش ٹورانی کی فوری برکات تھیں جس نے بریلی کے احمد رضاكو يورى دنيا كاعلى حضرت بناديا، برصغيركى تاريخ بي قكررضاكى جامعيت ابناده انوكهار يكارة

ر کھتی ہے جوایی مثال آپ ہے، اپنا جواب خود ہے، وو کتنے علوم وافکار برمبارت وممارست رکھتے تھاس تعلق سے پہلے پہل یہ کیا گیا کہ وہ ۵۹علوم وفنون کے ماہر ہیں جھین آ سے برجی توبیاتعداد ۵ ے تک بھی گئی ، مزید تلاش وکوشش ہوئی تو ۵ • ارکی فہرست سامنے آئی ، پھر محققین نے دیدا نداز محقیق میں مجس وافعص کی میز ہوائی تو ہوتے ہوتے اب بد تعداد ۵،۳۰ تک پہنچ محلی ہے، امام احمد رضا کے علوم فنون کی اس بہتات کو و کھ کرا چنہے میں پڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، عالم اسلام میں ایسی بہت ی شخصیات گز ری ہیں جوسینکڑ ول علوم وفنون پر فاصلانہ گرفت رکھتی تھیں،حضرت الشاءعبدالعزيز وبلوى قدس مروء ۵ ارعلوم فنون يرمبارت ركحته مخفر متارت الشاه مخدوم جهانيال جہاں گشت ۱۸۸ راورصاحب بتدائ علام عبدالعزیز پاروی ۲۵ علوم وافکار کے تا جدار تھے، تو آج کےعلوم وافکار کے چھاچی دور میں امام احمدرضا ۴۰۵ علوم وافکار پر قدرت کال رکھتے تھے تو ایں میں تعجب کی کون می بات ہے اور تعجب اس لیے بھی تیس ہونا جا ہے گداعلی حضرت کے علوم کا مسمح بگر کاسر چشمہ کتاب مین ،قرآن عکیم ہے،اورقرآن مجید کے تعلق سے صاحب قرآن صلی اللہ عليه وسلم كاارشاد كراى بالمتقصى عائبة قرآن مجيدك معارف عائب بمح ختم نيس مول عرقود قرآن مجیدیں کتے علوم وفنون ہیں اس نسبت ہے کو کی حتی تعداد متعین کرنا مشکل ہے تا ہم فیش نبوت مے فیض یاب حضرات نے اس بارے میں جوارشا وفر مائے میں ان میں سے چھو میہ میں۔ علامه جلال الدين سيوطي قاضي الويكراين عربي كاقول فلل كرتے بين كرقر آن مجيد كے علوم • • • 2 2 برار این، علامہ بچوری نے تصیدہ بردہ کی شرح میں فرمایا کرقر آن مجید کی برآیت کے ۲۰۰۰۰ مطالب میں مصرت علی خواص قدس سرہ فے فرمایا کدانشہ تعالی نے مجھے سورة فاتحد کے معانی مرمطلع فرمایا تواس سے میرے لیے ۹۰۹، ۱ (ایک لاکہ چالیس ہزار نوسونو) علوم متکشف ہو گئے،خود اعلیٰ حضرت علوم قرآنی رکیسی گری نظرر کھتے تھے وواس تعلق سے بیعرض ہے کہ محب رسول مولانا شاہ عبدالقادر بدایونی علیدار حد کے عرس می تشریف لے محصاتو وہاں ۹ بجے سے ۳ بج تک کامل چھ گھنٹ سورة وابھنی پرتقریر فرمائی اور فرمایا که اس سورة مبارک کی پچھآیات کی تغییر ۸۰ بزنینی پچیس سو مفات لکھ کرچھوڑ دیا ہے کہ اتناوفت کہاں ہے لاؤں کہ پورے قرآن کی تشیر لکھ سکوں ،مولا نااطہر

نعیمی اینے والد می الفیرمفتی محمر عرفیمی کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ فاضل بر بلوی تقریر يهت كم فرمايا كرتے تھے، سال ميں صرف تين خصوصي تقرير معمولات ميں شال تھيں، ليكن تمام تقريرين مورة فتح كى ببكي آيت يرجوتي اور برمرتبه سخة نكات بيان فرمات وتقرير كاليسلسار تقريبا پچاس سال تک قائم رہا، سوچنے کی بات ہے جو صرف ایک آیت پر نے سے نکات کے ساتھ پچاس سال تقریر کرسکتا ہو، سورہ واقعی کی چند آیات کی تغییر ۴۵ صفحات میں لکھ سکتا ہے، وہ اگر پچھ نہیں کرتا صرف تغییر میں لکھتا تو بیٹینا الماری کی الماری برس کی ہوتی اور و تغییر دنیا کی سب سے تعنیم وظیم تغییر ہوئی۔ یہ بھی عجب القال ہے کہ جس دور میں اعلی حضرت اپنی حیات کے آسمان کو افکار کی کہکشاں سے سجار بے تھے ای دور میں منتی افکار بھی لگا تارجتم لےرہے تھے ، تاہم ان تمام افكاركا اعلى حفرت كافكار ع قلصانه موازند يجية وصرف اعلى حفرت كى قرب جوقرقديم كى ياسبان وترجمان نظراتی ہے، بقيدكوئي جس قكر، مەصرف ميد كۆكرفتديم كى ميزان پر يوري نيين اترتى بكه فكرقد يم ع متصادم نظر آتى بين الفارعالم كي جوم بن صرف فكر رضائقي جو كنيد خصر ا كابوس لے كرقر آن وسنت كا طواف كرتى د كھائى ج ت عالات استے مخدوش منے كه اچھے ايھے لوگ، قد آور مخصيتين جديد فكرى تعيورى-

پیش کرنے اور منوانے پر تی تھیں، جیسے سرسیدا حمد خان ۔ مولا ناشیل اُمہانی، مولا نا ابوالکلام آزاد، مولا نا اشرف علی تھا نوی ۔ مولا نارشیدا حمد کنگوری ۔ مولا نا قاسم نا نوتو ی وغیر ہم بیدہ حضرات تھے جن سے بہت ساری امیدیں وابستہ تھیں گریہ تھا ظت کا بیڑہ کیا افعائے کہ خودظلمت طالات بیس فکر قدیم کے فیم من کوفکر جدیدی بجلیاں پچھاس انداز دار بائی سے نشانہ بناری تھیں کہ اگراہام احمد رضا اپنی فراست مومنانہ سے خطرات کو بھائپ کر آئنی دیوار نہ بن گئے ہوئے ہوئے اور پوری قوت سے اس کا دفائ نہ کیا ہوتا تو فکر قدیم کا نقشہ لوگوں نے بدل دیا ہوتا، مگروہ اہام احمد رضا ہے جو گئید خضراکی دہلیز تھام کریہ متانہ فروں گارہے تھے۔

يارسولالشا!

تیرے فلامول کا نقش قدم ہےرا وخدا وہ کیا بہک سے جو بیراغ لے کے چلے

كاردناك كالكليل \_\_\_\_\_

امام احمد رضا کی آفرقد یم پرشدت کا اعتراف سب نے کیا بھولا ناسید سلیمان ندوی اس دور کی آفری آوریش و آمیزش پر بحث کرتے ہوئے کہ کون کدھر تھا، اور کیا کرر ہاتھا لکھتے ہیں۔

تیسرافریق و د تعاجوشدت کے ساتھ اپنی پرانی روش پر قائم رہااورا پنے کوال السند کہتا رہا، اس گروہ کے پیشوازیادہ تر بر یلی اور بدایوں کے علاقتے۔ (حیات شکی ۴۳۷)

ا پنے اپنے علقے میں کام کرتے والوں کوقوم نے بھی ، اور اپنی منشاکے مطابق کام آئے والوں کوحکومت نے بھی ان کی خدمات کے صلے میں بھاری بحرکم القابات سے نواز ا، کئی کوسر اور حامد خان ، کسی کوشس العلمائس کورکیس الاحرار ، کسی کوحکیم الامت اور کسی کوامام البند کے خطاب سے پکارا ، مگر سلطان البندخواج غریب نواز کے فیشان کرم سے ، اولیائے اُمت کے دیوانوں نے جس کو امام المی سنت کہا وہ اعلیٰ حضرت امام احدرضا ہیں ، میر البنا شعر ہے۔

قعرنجدى آئ بح المذال ب ش كمام ك

قررضا کوصلابت پندی کا وہ صلہ خدائے قادر وقد برکی ہارگاہ سے ملا کہ بعد والوں کی ملاحت روی کا وہ مینار نور بن گیا۔ وہی خانقا ہیں اپنی عظمت سابقہ کو بچا سکیں جو فکر رضا ہے ہم آ ہنگ رہیں۔ وہی مساجد و مدارس اپنے مقاصد کے شخط میں کامیاب رہیں جن کی دستاویز میں 'مسلک اعلیٰ حضرت' کا طرہ بجایا گیا، وہی اوارے اپنی بچیان باتی رکھ سکے جس کے صدر در داز ہے کی بیشانی پر بر یلوی مسلک کا طفرہ کندہ کردیا گیا، اس وقت صور تحال میہ ہے کہ جوفر د جنتا زیادہ فکر رضا ہے قریب ہے اس کا عقید وا تنائی محفوظ و مضبوط ہے۔

بلکہ جو تحلّہ ، جوگاؤں ، یا جو شہر آگر رضا ہے قریب ہے اس تحلّہ ، اس گاؤں اور اس شہر کا عقیدہ سلامت ہے ، بیر حقائق بول رہے ہیں کہ آگر واعتقاد کے مضبوط حفاظتی قلعہ کا نام مسلک رضا ہے ، میں و دمنفر و آگر ہے جس کا رشتہ اجمیر معلیٰ وایا بغداد مدینہ منور و سے ماتا ہے۔ جس دور ہیں اعلیٰ حضرت نے قکر اسلامی کی حفاظت فرمائی ہے اس وور ہیں آگر اسلامی کو بچانا سب کے بس کی بات شہر تھی ہیو دی کرسکتا تھا اکا ہرین جن کی پشت بٹائی ، معاصرین جن کی ہمت افزائی اور اصاغرین

جن کی ہموائی میں اپنی پوری توانائی کے ساتھ قدم، قدم، مرحلہ به مرحلہ اور منزل بدمنزل ساتھ رہے ہوں واکا برومعاصر واصاغر جس انجمن میں ایک ساتھ جلو وفر مانظر آئیں اس مجمع انجمن کا نام امام احدرضا ہے، سیدائشید اسرکارامام حسین رضی اللہ عندنے تیزی طوفان سے جس اسلام کو بھایا تھا فکررضائے ای سینی امانت کی حفاظت کی ہے اور قریب آئے تو ہند کی بنجر زمین برحضرت خواجہ فريب نواز في معين الدين بن كرجس دين كابودا أكا يا تفا بقررضاف اين علم كى روشانى ساى دین کی آبیاشی وآبیاری کی ہے۔موجودہ تناظر میں قافلہ حسنی کے قافلہ سالار کا نام امام احمدرضا ہے، کاروان غریب تواز کے محافظ دستہ کا نام امام احمد رضا ہے، تلوارا گرفتام کاروپ دھار کرحت و باطل كدرميان الميازى نشان كينيخ ككية سجه جاسية فيضان المام حسين كلك رضابن كرايتا فريضانهام وے رہا ہے اور تصوف اگر تفقد کا قبازیب تن کرے کرداد وگفتار کی مردہ زمین پر قکر نو بہار کی حنابندی کرنے کھنو مجھ جائے غریب نواز کافیض فناوی رضویہ بن گرا بنا جلوہ دکھار ہاہے۔امام احمد رضا كى قرصد يقى جمال، فارقى عدل، عثانى نور، علوى جو برجينى جذب بعمانى اخلاص، جيلانى ایٹار، قادری رنگ اورچشتی آبنگ کے حسین مجور کا نام ہے۔ای وجے آ ب کی فکریس پیار کی خوشبوب، محبت کی لطافت ہے، اخلاق کی فقطی ہے، اتحادی آواز ہے، بھائی جارگ کا پیغام ہے، فلاح ملت کی متمانت ہے، اور زندگی جاودال کی تعمل دستاویز ہے، اس کیے ان کی روح کا آواز ہ

> اللہ کی سرتابقدم شان میں سے ان سائیں انسان وہ انسان میں سے قرآن تو ایمان بتاتا ہے آئیں ایمان سے کہتا ہے میری جان میں سے

> > ان كا كبنا تفا

بخدا خدا کا بی ب درخیس اور کوئی مفر مقر جودہاں سے سیک آے موجو یہاں جس اودہان جس

آج کے ان کی پناوآج مدد ما تک ان سے كل ندمانين كے قيامت بين اكر مان كيا

ان کا از عان تھا

انیں جانا انہیں مانا ندر کھا غیرے کام لله الحمد میں دنیا سے مسلمان حمیا

النكاايقال

ابل سنت کا ہے بیڑو پار اسحاب حضور جم بین ،اور ناؤ ہے عترت رسول اللہ کی

النكابيغامهما

خاك بوكرعشق بن آرام عصونالما جان كى المير بالفت رسول الله كى

آج امام احدرضا كے قلرى نغول كا الاسية ، جوابر بارول كوسينے سے لگاتے كى بے حد ضرورت ب، آج نفرتوں کی آگ نے بورے معاشرے کھلسا کرد کادیا ہے۔ بغض وصداور کیند وكيث نے دل كے كلشن كوا جاڑ پھينكا ہے۔عداوت و بغاوت نے بھائى كو بھائى كے خون كا بياسابنا رکھا ہے۔ پیشانی پراضطراب کی شکن نظر آتی ہے۔ آمجھوں میں تقارت کی چنگاری دکھائی وے دہی ہے۔انسانی جودافتر اق کا انگارہ بنا ہاہے۔ایسے بھیا تک ماحول میں میرا دعویٰ ہے کہ صرف اور صرف امام احدرضا کی قلر ہے جووحدت میں کثرت اور کثرت میں وحدت کا چراغ جلانے کا حوصلد رکھتی ہے۔ بیصرف قکر رضا ہے جوٹولیوں ، تکڑیوں بیں بنی مت کومحبت رسول کے لطیف وحامے میں پرونے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ای قکری معنراب پر چوٹ پڑے گی بتو ورو مجرے نائے ابجریں کے۔ای ساز کو چیٹرا جائے گا ، تو پیار کا تر اندا بلے گا۔ ای بربط کو گد گدایا جائے گا ، تو نغمہ وحدت کا سوتا بچوئے گا۔ای پیکرناز کودل کی ختلی مند پر بٹھایا جائے گا،تو جلوہ جاناں کے ٹور

ومرورے دنیا سرشار وشرابور ہوگی ،اے مت بھولیے کدائ ڈیڑھ سوسال کے اندرا عثقادی علمی ، عملی اور فکری سطح پر جس بستی کا فیضان سب سے زیادہ بٹااور ہنوز بٹ رہاہے کچی بات کی ہے کہ وہ مستى المام احدرضاكى ب، ينام اسلام وسنيت آج جينے چراغ جل رب بيں برجراغ بس تيل الم احدرضا كاب، امام احدرضا چون كدمقكر اعظم عالم اسلام تص، اس ليان كي فكر كا دائر وصرف شريعت تك محد دونيس، بلك بياج كى برضرورت كوميط ب، انبول في صرف كالل الايمان مسلمان بنے اور بائل زندگی کز ارنے ہی کی تلقین نیس فر مائی بلکدا یک مسلمان اسے ساج میں باوقارز عمر گ كيے كر ارسكتا ہے مسلم معاشرے ميں خوشحالي كا چشر كيے چوٹ سكتا ہے اورمسلمان خوشحالي كے وهارے سے کیے جرسکتا ہے۔ تمام امور برمعرکة الآرا بحث فرمانی ہوار تحقیقات کے تلینے پیش فرمائے ہیں، فروغ الل سنت کے لیے ان کا وی تکاتی پروگرام آج خوب چھایا جارہا ہے، مرصرف چھایاجارہاہے،اگریکی دوسرے مکٹ فکر میں ہوتا تواے بروئے کارلاکر جمل کرے اور کرواک اسي فكرى نيح كا تاج كل تياركرليا كيابوتا مكربيه مارى انتبائي ففلت بيك مب بانده م كاكب عرشان مين ہم جیں کد گلتان کی ہواد کیےرہے جی

روزی روزگار کا سئلہ آج کا بوا وجید واور بحث آراسکد ہے،اس کی اجمیت تی کے ویش اظر بإضابط طور يراس نظريدكوكالح ويونيورش بيس شامل نصاب كياعيا بي بيكن بهت كم لوكون كومعلوم ب كدجديد معاشى نظريرسب يبلي ام احدرضائے بيش كيا ب مسلمانوں كى اقتصادى زبوں حالى اورمعاشى بدترى كودوركرنے كے ليے آپ فے رسال تدبير فلاح و نجات واصلاح ، تحرير فرمايا چو، ۱۹۱۲ مین کلکتہ سے شائع ہوا ، اپنے اس رسالہ میں مسلمانوں کومرفد الحال خوش حال بنانے کے لےآپ نے وارتات فیش کے ہیں۔

ان امور کےعلاوہ جن میں حکومت وقل انداز ہے مسلمان اپنے معاملات باہم فیصل کریں ، تاكمقدمدبازى يس جوكرورون رويع قرج بورب ين الراز موعيس-۲ ممیکی ،کلکته،رنگون ، مدراس اور حبیررآ یا دی تو تگرمسلمان بینک کھولیس ۔

ي فكررضا كا آفاب ب جس علم كاشيش تلديمي روش ب اورفكر كالال قلع يمى ، اللي حضرت كى كلرز دخير في ومرت كادامن برقتم ككل والدس ايدا سجاديا بكركر بعى حالت يس يجي بعي ادهراو عرفظرا في كرو يمين كاخرورت الأنيس ب، آج ضرورت بامام احدرضاك برقكرى تشيرك خاص طور يرفظرية روزگاراورآندني كوزياده سے زياده اچھالنے كى اس ليے كديده تظريه بجس فے اوليت كا سمراامام احمدرضا كرسجايا ب، أكر آج بحى ان جارول معاثى نکات کو نافذ العلم کردیا جائے اور فردے لے کرجاعت تک سب اس کے پابتد ہوجا کی او پھر خوشحالی کا وہ دور دورہ ہوگا کہ وٹیا رشک کرے گی اور وہ سبز انتقلاب رونما ہوگا کہ لوگ سارے انتلاب بمول جائي ع \_ ريكررضا ك معناطيب ب كدوم قريب آتا باس ك كشش يل

تحم ہوجا تاہے۔

٣ مسلمان اپني قوم كے سواكى سے بچھ منظر يديں

۳ علم دین کارون واشاعت کریں۔

روفیسر حجد رفیع الله صدیقی ، کینیدائے امام احدرضائے ان معاشی تکات بریمنی برا وقیع وبسيط وقائل مطالعه مقالة تحرير فرماياب اليك جكدآب فرمات بين-

1917ء میں جب کہ تکات شاکع ہوئے برصغیر ش عالم اقتصادیات ، کا مطالعہ عام بین تھا، ١٩٣٦ ويس أيك أنكريز ماهر اقتصاديات، واكثر بع ايم كينز في اينامشبورز مان، " نظرية روز كار وآ مدنی چیش کیا، کینز کوان کی خدمات کے صلے میں تاج برطانیے نے لارڈ کے خطاب سے نوازا، جدید اقتصادی نظریات کی ابتدا ۱۹۳۰ کے بعدے ہوئی میہ بات کس قدر جرت انگریز ہے کہ نگاہ مردمومن نے ان جدید تقاضوں کی جھک ۹۱۲ء ی میں دکھا دی تھی۔ (علم عمل عشق اور امام احمد

١٩٣٦ء من جديد معاشى نظريد بيش كرف والے والارة الله خطاب ، اگر فواز اجاسك بق مرده فخصيت كتفي عظاب كالمتحق موكى جس في ٢١٠ برس يبله ١٩١٢ بن جديد معاشى نظريه بيش كرديا تعاديد زعدة قوم كى زنده علامت بي كدكارنا مدر شخصيت كى مكى سطح برحوصلدا فرالى كى جائے ، برا ہو متعقباند ہنیت کا جس نے قوم مسلم کی سوچ وگر کے سرچشہ ہی کومجد کر رکھا ہے ، ول میں اعتراف حقیقت کا جذب موجود موتے موئے بھی زبان اظہار بیان سے قاصر نظر آتی ہے، جس کا خمياز وبيب كدييارى عالمى شخصيتول كاآفاقي بيغام بحى ارتعاشى لبرول كى نذر موجاتا باوردنيا جحتى ہے کہ ہم میں کوئی عبقری نیس ہے وقت آھیا ہے کہ اپنی عظمت کا لوہا منوانے کے لیے فکری تنگناؤں کے حصارے نگل کرامام احدرضا جیسی حیثیں شخصیت کو عالمی استیج پر چیش کیاجائے ،اور فخریہ چیش کیا جائے۔اس مفکر کی عبقریت کا کیا کہنا مولانا ابوالکام آزادجیا قادرالکال مخص جس کے الفاظ این تقالى مطالعدك ايك مضمون كي تمبيد من بطور مستعار ليهول وريفام رضاامام احمد رضا فبرا ٢٣٣) اس مفكر كى جامعيت كاكيابو چهنامولانارشيداح كنگوى جيسائ طق بين فقيداننس مخض

نے بحس کے فتاوی سے تی مسلول کواسینے فتاوی میں من وعن فقل کیا ہو (معارف رضا شاره ١٩٩١ه)

'' پیرزرگ اس زبان کاویب دشاعر ندیتے یا کم از کم ان کا مقصداس زبان کی ترقی نه تعانداس کا آمیں کچھ خیال تعالیان کی غایت ہدایت تھی کیکن همن میں خود بخو داس زبان کوفروغ ہوتا گیا،اورعبد بیعبد نے اضافے اور اصلاحیں ہوتی مکیس اور ان کی مثال نے دوسروں کی ہمت برحائی جس ہے اس کے ادب میں بی شان پیدا ہوگئ'۔

گویا ابتداے ۱۸۰۰ء تک اردو کے فروغ میں خالص ندہی ادب کارفر مار ہا۔ ۱۸۰۰ء میں فورٹ ولیم کالج کی بنیاد پڑی جس سے اس زبان کے استحام کے لیے خوشگوار فضامیسر آئی۔ کالج سے باہر مجمی نثری ادب عہد بدع بد سخے منازل طے کرتا رہا۔ اس سلسلے میں دہلی کالج اور نثر خالب کے گہر نے نقوش آج بھی تاریخ میں محفوظ ہیں۔ ان سے طرفہ مساعی کا حاصل بیہ واکہ ۱۸۲۵ء میں اردو سرکاری دفاتر کی زبان قرار دے دی گئی۔

جدوجہد کا بیمل برابر جاری رہا، اضافے اور تراشے ہوتے رہے۔ زبان کی دیئت بدلق ربی محر ند ہب سے اس کا علاقہ مجمی منقطع نہیں ہوا اور ہالآخر انیسویں صدی کے نصف آخر میں ہے نومولودا ورار نقایذ برزبان جدید نثری ادب کے قالب میں ڈھل گئے۔۔۔

آج زبان اردوا ہے شاب پر ہاور دنیا کی کی بھی زبان کے پہلو میں کھڑے ہونے
کی صلاحیت رکھتی ہے، گریہ قابل ذکر بات ہے کہ جس بنیاد پر اس زبان اردو کی یہ دکش محارت
کھڑی ہے وہ نہ ہب ہے۔ نہ ہب سے وابنگل نے اسے کیت و کیفیت ہر دوا نقبار سے قابل انقبار
ہنایا ہے اورا پنی بقائے لیے آج بھی بیز بان نہ ہب کی مر ہون منت ہے۔ اگر عہد قدیم سے لے کر
آج تک اردوشعرو نٹر کے ارتفائی سٹر کا جائزہ لیا جائے تو بڑے اعتباد کے ساتھ یہ کہا جا سکتا ہے کہ
اس زبان کے فروغ وارتفائی سٹر کا جائزہ لیا جائے تو بڑے اعتباد کے ساتھ یہ کہا جا سکتا ہے کہ
الگ کر دیا جائے تو یقینا شد پر خلا کا احساس ہوگا۔ اس تعلق ہے اگر نہ بھی سر مائے کو اس زبان سے
منذ ریا جم بھر حسین آزاد اور سر سید کے دیگر رفقائی می سن الملک وقار الملک اور چراغ علی وغیر و کی
خدمات کا جائزہ لیا جائے تو یہ بات بد بھی طور پر سائے آھے گی کہ ان کی خدمات کا عالب حصہ
خدمات کا جائزہ لیا جائے تو یہ بات بد بھی طور پر سائے آھے گی کہ ان کی خدمات کا عالب حصہ
خدمات کا جائزہ لیا جائے تو یہ بات بد بھی الفر قائی جائی گائے والی جائی ہی خدمات کا عالب حصہ
خدمات تا جائزہ لیا جائے تو یہ بات بد بھی المائی اختماص کا تفصیلی تذکر وقو مکن نہیں ہے اس لیے
خدمات تا جائزہ لیا جائے تو یہ بات بد بھی اللہ خائی جائی اور ہو سائے اس کے
جدم خصوص حضرات کے کارنا موں پرا کیا۔ اجمائی انظر ڈائی جارت ہی ہوں

ڈ اکٹر امجد رضا امجد اہم فاؤمڈیشن میننہ

اردوكي عناصر خمسهاورامام احدرضا

ڈاکٹروزیرآغانے لکھاہے:

میں کے پیچلے دنوں ایک ٹی محفل میں ایک بزرگ نقاد نے کس تازہ کتاب پرتیمرہ کرتے ہوئے فرمایا تھا۔" میرے لیے اس کتاب کو پہند کرہ ناممکن ہے اس لیے کہ بیرتو میرے عقائد ہی کے خلاف ہے"۔اور میں سوچنے لگا کہ اوب کی پر کھ کے سلسلے میں آگر عقیدہ کو کسوئی مقرر کیا جائے تو اس کے کیا متائج برآ کہ ہوں گے"۔

مضمون کے اختیام پرلکھاہے:

'' اگر نقاداہے سی عقیدے کے تحت اوب کو پر کھنے کی کوشش کرے اور ہراس ادب پارے کو گردن زونی قرار دیدے۔ جواس کے عقیدے کے مطابق نہیں ، پھرادب کا خدائی حافظ ہے''۔

بدشتی ہے جارے مؤرفین وناقدین ہمی اردو ادب کی تاریخ مرتب کرتے وقت عصبیت کا شکار ہوگئے اورانہوں نے حقیدے کی عیک لگا کراردوادب کی تاریخ کھی۔اس تھین جرم سے جہال چیق وحقیداور تاریخ نولی کا دامن مجروح ہواو ہیں جاری ادبی تاریخ ہمی مشکوک ہوئی لیج پی چینے تھی اصول وضوابط کی روشی میں اب نے سرے ساردو کی ادبی تاریخ پرنگا و ڈالنے کی ضرورہ ہیں۔

فن کوئی بھی ہواس کے مقتصیات کی پاسداری ضروری ہے۔ اگراییا نیس ہوا تو فئکار کا و پھلیتی م ممل گرون زونی ہوگا۔۔۔ تاریخ ٹو یک بھی ایک فن ہے، جو انصاف ودیانت کا متقاضی ہے اور یہ تقاضان و تقاضان و تقاضان ہو تھا۔ تقاضان و تقاضات کے مائے کے سامنے اس کے مخالف و تریف کی شخصیت موتی ہوتی ہے۔ بھرات کو دیا کرفنی اورا خلاقی قدروں کو بحال کرنا ہوتا ہے۔

" اس محسوں حقیقت ہے تجال اٹکارٹیس کہ اردوکی ابتدائی تشودنما بیس صوفیائے کرام کا اہم حصہ ہے۔ انہوں نے مذہب کی تبلغ ،مسلک کی ترویج اور مریدین کی تربیت کے لیے اردوکو وسیلہ ہنایا البت كيا كيا بي بي كتاب مرويم موركى كتاب" لانف آف محد" كاعتر اضات كاجواب باس میں حقیق وجھوائے معیار پر ہے۔

١٢- تغير القرآن: خصوصيت ع قابل ذكر به يتغير مرسيد كي آخرى تعنيف ب ال تغير ے متعلق اک خاص بات ڈاکٹرسیدعبداللہ کے حوالے سے یہاں قائل ذکر معلوم موردی ہے وہ اٹی تصنیف سید احمد خال اور ان کے رفقا کی خدمات کاعلمی جائز و میں لکھتے ہیں: "مرسيدكى دوسرى تصافيف كي طرح يتغيير بحى مقبول ندبو كل عمراس الكارفيين كيا جاسكنا كداس تصنيف نے آ مے جل كر تحريك مطالعة قرآن اور عام افكار ديني پر بوااثر و الا مجموعي لحاظ بسرسيد كے نام سے كوئى جماعت باكوئى فرقة منسوب نيس مران كارين نظرية كمزے عکڑے ہوکرمختلف اسلامی فرقول کا جزین گیاہے.... چنانچیاس کے گہرے اثرات بیان القرآن، (مولا نامحر على جماعت احمريه، لا بور) بيان القرآن (مولا نااحمد بن أمّت مسلمه) تذكره (عنايت الله مشرقي) تغيير ايولي (عليم احد شجاع) يهال تك كه ترجمان القرآن (مولا ناابوالكام آزاد) من نمايان طور پرموجود بين '-

سرسيد ك ديكرر رفقا كي على واولي خد باب كا جائز وليس تو معلوم موكا كدان كي اولي وعلى خدمات کا بھی رشتہ غدہب سے جڑا ہواہ سے ڈپٹی نذیر اجد جواردوادب کے عناصر خمسه کا جزین ان کی گئی کتابی ندنجی اوب کی ترجمان میں وہ خود بھی ند ہی تھے۔مجدے کتب ہے تعلیم شروع کی مجرد بی مدارس کارخ کیااورآ خریس دلی کالج ينچے، آزادى قرادرسركارير تى كاسبق دىلى كائى بى كى دين قباسسا ۋكاركى بنياد ندايى ہونے کے باوجودوہ نے خیالات ہے متاثر ہوئے بغیر ندرہ سکے اور جدید تعلیم کا نشہ يكهابياج هاكدوه فدجب كاصولول كوبعي سأتنس كايابند بناف ككد چردائره مذہب میں رو کر وہریت کی اوٹ میں تا تکنے جھا تکنے کاعمل ان کی مغرب ز دوقکر کا

مکران کاخمیر چول کہ ند ہب سے اٹھا تھا اس لیے دین جذبہ کی کی کے باوجود وہ ندہجی اظہار خیال يرموقع بموقع مجبور موجات تق يانيسيدا حشام حسين لكهة جي:

'' مذیر احمہ کے ناولوں میں میکی پائی جاتی ہے کہ وہ ﷺ میں تدہب اوراخلاق پر تقريرك لكتة بن"- عنا صرفه میں سرسید کا نام سب سے تمایاں ہے، مولا تا حالی نے ان کا تصنیفی زعرگی کے تین ادوار مقرر کے ہیں:

يبلادور \_\_\_ شروع عــ ١٨٥٧ء تك

دومرادور \_ ١٨٥٤ م بي سفرانگستان ١٨٦٩ م تک

تیسرادور \_\_\_ خرانگلتان ہے دفات ۱۸۹۸ وتک

ان تينوں او دار ميں لکھي گئي کتابوں کي تقداو کم وميش تيں جن ميں

يهليدوري تصانف:

ا- جلاء القلوب بذكر الحوب : سيرت رسول عربي ريخ قرر سالد جو كالس ميلا ديس يزهن ك

۲- تخذها : تخذا تاعشريد كرباب ١٢٠١٠ كاردور جمد جس من شيعد كربعض اعتراض كا

سو- قول منین درابطال حرکت زمین انظرید سائنس کے خلاف کردش زمین کی ردمیں۔

٣- كلمة التي: يرى مريدى كرم وبطريق كفاف-

۵- راوست وبرعت : اس میں امل تعلید کے مروجہ عقا کدورسوم کی مخالفت کی می ہاس میں وہالیااثرات غالب ہیں۔

٢- منيقة: متافهور في كاحمايت اوراس يرولاك \_

٤- كيميائ معادت المام فرالي كاب كي بتداورات كاترجم

دوس دور کی ندجی تصانیف:

۸- تحقیق افظ نصاری : مسلمانوں کے تین اگریزوں کے ذہن میں پیدا شدہ چند غلاقیمیوں کو

9- تعبین کام :اس میں انجیل اور قرآن کی اصولی وحدت ثابت کی گئے ہے۔ ۱۰- رسالداد کام طعام اہل کتاب : اس میں بید ثابت کیا گیاہے کہ مسلمان انگریزوں کے ساتھ کھانا کھائے ہیں۔

تيسر عدور كالمهي تصانيف:

۱۱- خطبات احربية: اس كتاب مين حضورا كرم صلى الله تعالى عليه وسلم كي ذات كو برعيب عدم برا

'' بحسن الملک کی شما ہیں بہت باندور ہے کی ٹیس اور مضامین میں ہمی کوئی جدید خیال
موجو ڈیس البتہ تہذیب الا فلاق کے مضامین میں ہزاز وراور جوش ہے''۔
مولوی چاغ علی نے تعلیقات ، اسلام کی دنیوی برکش ، بی بی ہاجرہ ، ماریہ بھی تبلی نیاز نامہ
وغیرہ کیا ہیں تصیں ان کی کرا ہیں تاریخی ہوتے ہوئے بھی ذہیں ہیں ۔ لہذا ہم انیس ذہی اوب سے
الگ فیس کر سکتے ۔۔۔ ان کی دبنی بصیرت کو بچھنے کے لیے اتنا ہی جان لین بس ہے کہ ان کو سرسید
کو بنی افکار ونظریات سے جوا تفاق رائے تھا اور کی کونہ تھا، چنا نچے شخ محمدا کرام کھتے ہیں:

دو آگر نچری کے لفظ کا اطلاق سرسید پر ہوسکتا ہوتہ ہم مولوی چاغ علی کوان سے کم نچری

بیل بہتے ۔
انہوں نے اپنی ایک اگریزی کتاب میں اکھا ہے: (ترجمہ)

''اسلام ہرز مانے کی معاشرت کے مطابق تبدیل ہونے کی صلاحیت رکھتا ہے''۔
ان کا خیال ہے کہ حدیث کی عقید تا ضرورت نہیں ،اسلای سول لاء کے بعض صحاز سرنو کھیے جانے چائیں ،اسلام میں رائے گی آزادی ہے۔ فلای ، جنگ وجدل اور جباد کا اسلام میں کوئی ذکر نہیں ۔
اس اجھالی بحث سے اس دور کے قدیمی ما حول اور فدیمی ادب پر بحر پور روثنی پڑتی ہے۔
اس اجھالی بحث سے اس دور کے قدیمی ما حول اور فدیمی ادب پر بحر پور روثنی پڑتی ہے۔
اب یہ کہنے میں کوئی تا ل نہیں کہ اردو کی بید ائش ،نشو و نما اور ارتقامی فدیمیت کا گرا اگل وقل ہے۔
ادتفائی مراحل نے رفتہ رفتہ فد ہب ہے اس کا رشتہ کمز ورکر دیا اور اس کی جگہ تا ول ،افسانہ، ڈرا اس اور طنز ومزاح نے نے لی اور دفتہ رفتہ یہ طرز قلر اردواد ہ پر خالب آس کیا اور کہ بھا اول ،افسانہ، ڈرا اس کے جب کوئی مورخ اردو کے عناصر خمسہ یا اور دو مرے تعلقیمین کی تاریخ کھتا ہے تو کسی نہ کی یا وجود جب کوئی مورخ اردو کے عناصر خمسہ یا اور دو مرے تعلقیمین کی تاریخ کھتا ہے تو کسی نہ کسی طرح غذیمی اوب کا ذکر تا گزیر ہوجا تا ہے اس تعلق سے وہ ہمتیاں جن سے اردو کوجا الحق ،گرتا ری خ

واكترسيدعبدالله لكصية بين:

'' خور کرنے ہے معلوم ہوتا ہے کہ اس کتاب کا طرز استدادال جدید ٹیس اس کا رتک شاہ ولی اللہ صاحب اور دیگر مسلم علما کی تصانیف سے متنا جاتا ہے اور ان کا عام طریق بحث اور فقط نظر قدیم ہی معلوم ہوتا ہے۔ اس کتاب کی ترتیب اور تصنیف بھی عام پہند شیس اور افسوس بیہ ہے کہ اس کو دلچسپ بنانے کی کوشش بھی ٹیس کی گئی''۔

اور غالبًا اسی وجہ سے کئی نظادوں نے ان کے بارے بیس میر کہا ہے کہ' وہ جیتے ہوے عالم تھے اس کےمطابق انہوں نے کوئی تصنیف نہیں چھوڑی اور ناول نگاری ان کی عظمت کے فلاف تھی''۔ میں مسلم میں میں میں ہے ہے۔

الحقوق والفرائض کی ادبیت کے معیار واقد ارکے دیکھنے کے بعد ان کے ترجمہ قرآن کو لیجئے سے استان کے ترجمہ قرآن کو لیجئے سے اپنے اس ترجمہ کے بامحاورہ ہونے پر انہیں بڑا ناز ہے اور ان کے عدامین کا ایک طبقہ بھی اے بامحاورہ اور مثالی کہتا ہے بھر وانشور حضرات کے نزدیک بیرترجمہ سوقیانہ محاورات پر مشتل ہے۔ اس تعلق سے ایک وانشور کا تنقیدی نوٹ ملاحظہ کیجیے:

"معلوم تیں کہ ؤپٹی صاحب محاورہ کا تعنی کیا مجھ بیٹھے ہیں۔ان کے ترجمہ کے ملاحظہ سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ بیر حضرت محاورہ اس کو کہتے ہیں کہ ایک آیت کے مطلب کو ایک ہندوستانی مثل میں اوا کردی یا کسی تمثیل کو کسی مثال سے جڑا ویں۔ گوقر آن کا منبور منظی اس سے اوا ہویا ندہ واور مثن کی تمامی قوت اس میں آئے یا ندآ ہے"۔

مولوی نذیر احمد کی دونوں کتاب کے تجزید کے بعد شیل تعماقی صاحب کی تصنیفات کا جائزہ لیجے، جن کا شار اردو کے برخے مصنفوں میں ہوتا ہے: زبان و بیان کی ندرت ورنگینی ان کا طرو اتفیاز ہے۔ ان کی تصانیف میں فلسفہ اوب، تاریخ ، سوانحی مضامین و مکا تیب وغیرہ بھی پائے جاتے ہیں مگرجن تصانیف سے وہ زندہ ہیں وہ المامون ، الفاروق ، سیرت اللّی بھی الکلام ، شعراقیم اور موازید انہیں ود بیر تاریخی ہوتے ہوئے بھی بعض کتابیں غذبی موازید انہیں ودبیر ایس جیسا کہنام سے فلا ہرے کہتا ریخی ہوتے ہوئے بھی بعض کتابیں غذبی الراس کے دیانید ان کو غذبی اوب کاتر جمان کہا جاسکتا ہے۔

کار منا کا گاتھیل <u>———</u> ہو۔ ''جس دوریش مولا نا سیداحمہ شاہ اسلمیل شہید ہمولا نا محمہ قاسم دیو بندی شیلی نعمانی ، ایوالکلام آزاد ،مولا نا اشرف علی تھانوی اور اقبال سرگرم کارر ہے ہوں اسے ند ہی خشک سالی کاز مانہ کیسے کہا جا سکتا ہے''۔

انہوں نے ۱۸۵۷ء سے تنتیم ہندتک کے تمام افراد کا تعارف اوران کے کارنا ہے پیش کیے۔گر امام احمد رضا کوفراموش کردیا جب کہ حقیقت ہیہ ہے کہ پی ختک سالی اس دفت تک دور ہو ہی نہیں سکتی جب تک کما قبال کے اس محمد وح کا ذکر نہ کیا جائے۔ ای طرح ایک دوسری جگدان کا بیا عمر اف '' دیو بند سے فیض یافتہ مولا نا افور شاہ شمیری اور شخ الاسلام مولا ناشیر حثانی اس لائق بیس کہ ان کے کارنا ہے علیما و عنوانات کے تحت بیان ہوں۔انشاء اللہ ہیکی آئندہ اشاعت میں یوری کی جائے گئی''۔

پڑھ کرحسن اعتاد کا وہ طلعم بھر جاتا ہے جو فطری طور پر الکوٹر سیریز سے قائم ہوتا ہے وہ سارے افراد جو فکر واعتقاد کے حوالے ہے ان کے اپنے بھے وو ذکر کیے گئے گرامام احمد رضا کے ذکر ہے افعاض کیا گیا۔ گویا ان کی نظر بیس آمام رضا کی علمی او فی فکری سائنسی خدمات کوئی وزن فہیں رکھتیں۔ بچے محمد اکرام کی تاریخی معلومات پرشرفہیں کیا جاسکنا گرامام رضا کے قطق ہے ان کے اس فکری رقمان اور دانستہ جرم پر حرف گیری تو کی بی جاسکتی ہے۔

انیسویں صدی کی آخری تین دیا ئیوں نے بیسویں صدی کی دود ہائیوں تک علی آگری،

شری بھتیدی اور سائنسی شعبے پرایام اجمد رضا چھائے رہے۔ انہوں نے سرسید ، شیلی تعمالی ، ﴿ فِیْ اِلَّهِ اِلْمَامِ اِلْمَامُ الْمِدَرَامُ اِلْمَالِمِينَ وَغِيرِهُم پراعتقادی شری اور سیاسی تھیدیں کیں۔ یہ تھیدیں خالص علی ہیں جس کی اجمیت ادب اور تاریخ دونوں حیثیت سے سلم ہے۔

گری اور شرقی نقطہ نظر سے اس عہد کو امام رضا سے موسوم کیا جانا جا ہے ہے۔ بڑار سے خوادران کی تصانیف اس محسوں ہیں۔ گریجے جمرا کرام صاحب کو یہ شوا ہو نظر نیس مخاوزان کی تصانیف اس محسوں ہیں ہیں۔ گریجے جمرا کرام صاحب کو یہ شوا ہو نظر نیس انہوں نے ایسے جس نظر ہیں کر جمانی کی ہے دوایک مورث اور اور یہ کی قطعا منافی ہے ورند دیا انہوں نے اپنے جس نظر ہیں کر جمانی کی ہے دوایک مورث اور اور یہ کی قطعا منافی ہے دورند دیا جانی ہے کہ آئ تک ہندوستان میں ' بر بلی پارٹی'' کے نام سے کوئی فرقہ یا کوئی تحریک ہیں اور کے تا ہیں کا دیا ہوا ہوگی۔ بال اہل سنت و جماعت کومر فار بر بلوی کہا جاتا ہے۔ (اور برینام بھی ان کے خالفین کا دیا ہوا ہوگی۔ بال اہل سنت و جماعت کومر فار کر بلوی کہا جاتا ہے۔ (اور برینام بھی ان کے خالفین کا دیا ہوا ہوگی۔ بھی آئی ہے کہا کرام صاحب ای ذیل مرفی کے تھت کھتے ہیں:

سے ہور مان دی سیا عناصر خسد کے ای ہنگائی اور بحرانی دور میں ایک علمی اور او فی شخصیت الی بھی تھی جن کے علم وضل اور گرا افقار علمی ، او فی جواہر پارے ہے دنیاستنیش ہور بی تھی۔ جنہیں بیک وقت ۵۵ علوم

وفنون بركال وستكاه اور يدطوني حاصل تحاب

جنہوں نے ۱۲ ریک جدید ترتیب کے مطابق ۳۰ رجلدوں میں'' فاوی رضویہ'' لکھ کر تعبیات کے حوالے سے زبان اردوکوؤخیر والفاظر آکیب اور تحقیقی و تقیدی میاحث سے مالا مال کیا۔ جنہوں نے'' جب العوار'' لکھ کر پہلی بار اردووٹیا کو اصول محقیق سے آشنا کیا۔ جنہوں نے ''الزمزمہ القریہ'' لکھ کراردو میں اصول تقیدی بنیادر تھی۔

جنہوں نے" فوزمین" لکھ کراردوکو سائنس ہے اور سائنس کو اردو سے متعارف کرایا اور حرکت زمین کے تعلق سے نیون ہ آئین اسٹائین ، کیلے ،کو پرٹیکس ، تھلے لیو اور ویمقر اطیس کے نظریات کا ۵+اردائل سے روفر مایا۔

جنهول في الكلمة الملهمة اورمقامع الحليد لكور وقد يم وجديد فلف كحقائل سه اردود ناكوا كاوفراما

جنبوں نے الزلال الأقی كوكرتاری نولسى كفن ميں اپني خداداد صلاحت ومبارت كا اديا

جنہوں نے سیدالرسلین کلی کراروو میں سیرت مصطفیٰ کے جلوے بھیرے۔ جنہوں نے شعری مجموعہ 'حدائق بخشش' کے ذریعہ اردوادب کونعت وغزل کی ہم آ بنگلی کے نادر نمونے دیے اوراس کے خزاندادب کو مالا مال کردیا۔

جنہوں نے '' قصیدہ کوریہ تصیدہ معراجیہ قصیدہ سلامیہ تصیدہ درودیہ بھیدہ حضرت عائشہ اور قصیدہ چاغ انس لکھ کر اردوقصیدہ نگاری کو قابل افتخار بنایا، اور جنہوں نے ترجہ قرآن کنز الایمان لکھ کر بیک وقت نذیراحم کے محاوراتی ، ابدالکلام آزاد کے ملکی اور مودودی کی آسان نٹر کا سحر تو روز دیا فرض جس نابغہ روز گار شخصیت نے اردو کے حوالے سے جملہ علوم وفتون کو اور علوم وفتون کے حوالے سے اردوز بان کی بلائر کی وہیم تنہانا قابل فراموش خدمت انجام دی ، اسے حاملان اوب نے کشتہ تاریخ بنا کرچھوڑ دیا۔ بیس تفصیل سے کر بزکرتے ہوئے یہاں صرف ایک مورث '' فیٹخ آکرام نے کشتہ تاریخ بنا کرچھوڑ دیا۔ بیس تفصیل سے کر بزکرتے ہوئے یہاں صرف ایک مورث '' فیٹخ آکرام شخ محمداکرام نے مون کوڑ میں ایک جگہ کھا ہے :

ادب کی عقیدے کا پایندنیس ، وہ زبان کی روح ہوتا ہے۔ ہم اے اپنے نظریات کے تابع نہیں کر سکتے اور جوابیا کرتے ہیں ان کا سرماییا وب خود ہی گردن زونی ہے۔ ڈاکٹر وزیرآغا کھھتے ہیں:

ادب کی تخلیق کے سلمہ میں اس بات کی قطعاً کوئی قید نیس کداس میں ادیب نے سس عقیدے کا ظہار کیا ہے یا نہیں۔ دیکھنا محتیدے کا ظہار کیا ہے یا نہیں۔ دیکھنا صرف یہ ہے کہ اس نے جو یکھے پیش کیا ہے اس کے یہاں تخلیق عمل تو انا ہے نیز وہ اظہار دوا بلاغ برجی قا در ہے تو الامحالداس کی تخلیق ادب کے زمرے میں شامل ہوگی، عیا ہے اس نے کہے بی تاثر یا محقا کہ کا اظہار کیوں ندکیا ہو ہدادہ کی پہلی شرط ہے''۔ علیہ جید جید

مباحث پر کھیں''۔ آج تک می کماپ میں امام احدرضا کی تصانیف کی تعداد پیچاس نہیں بنائی کئیں۔ مرشخ صاحب کو

د و بات بھی نظر آ محق جس کا کہیں و کرٹین ۔ ۱۸۸۷ء میں جب کہ آپ کی عمر اس وقت صرف ۳۰ برس کی تھی مولانا احسان علی کی کتاب" تذکر وعلاء ہند۔" طبع ہوئی اس میں تصانیف کی تعداد

۵٤ يتالي كل وه لكهة بين:

" تصانف وعالى زمال بفتاد والتي مكررسيده"

تااین زمال کی قیدے ظاہرے کہ بیصرف ۱۸۸۷ء تک کی تصانیف ہیں۔ ۱۹۰۵ء میں خودامام

رضائے اپنی تصانیف کی تعداد دوسوے زائد بتائی۔ " صنف تحتیات زید علیٰ مانتین"

۱۹۰۹ ویس امام رضائے تول تو بدع لمبی مسانتین پر تحقیق کے بعد مولا ناظفر الدین بهاری عقیم آبادی نے امام احمد رضاکی تصانیف کی تعداد ۳۵۰ تک پہنچائی گراس اعتراف کے ساتھ۔

" میں نیس کہتا کہ سب ای قدر میں بلکہ بیصرف وہ میں جواس وقت کے استفر ایس

میرے پیش نظر ہیں''۔ اور آج کی تحقیق کے مطابق بی تعداد ہزاروں سے متجاوز ہے۔مولا نامحمدا کاز ولی خاں، بنی حقیق کی بنیاد پر لکھتے ہیں:

" صاحب التصانيف العاليه والتاليفات الباهره التي بلغت اعداد هافو ق الالف"

اب اس کے سوااور کیا کہا جائے کہ بیٹے محرا کرام صاحب نے تاریخی مواد عاصل کرنے کے لیے
کتابوں کوئیس عقیدے کو رہنما بنایا ہے اور ہراس شخصیت وادب یارے کو گردن زونی قرار دیا ہے
جوان کے عقیدے کے محاذی تھا۔ اس طرح سرا بھارتے اس نظریہ کو جواز کا پہلول رہا ہے کہ جب
نظریاتی اختلاف تاریخی حقائق سے چیٹم پوٹی کا سبب بن سکتا ہے تو طبقاتی اور ذاتی مخالفت نے کیا
کیا کچھ کرشمہ سازیاں کی ہوں گی ، اور اگر ایسا ہے الکوثر میریز کی کیا تحقیقی حیثیت رہ جاتی ہاور
اس براحتی دواستدلال کہاں تک درست ہوگا۔

پروفیسر محمد فیع الله صدیقی کوئنز به غورش، کینیدا چیئر نمن بورد آف سکینڈ دری ایجوکیش حید آباد ، یا کستان

# امام احمد رضا کے معاشی نکات

ڈاکٹر محرسعود احمد صاحب نے مولانا احمد رضا خان پر بلوی پر چو تحقیق کام کیا ہے وہ علی دنیا ش حماج تعارف نہیں۔ اپنی تحقیق کے دوران ڈاکٹر صاحب کے دور دس نگا جیں مولانا احمد رضا خان کے ان نکات کی طرف مرکز ہوگئیں، جوانہوں نے مسلمانوں کی اقتصادی زبوں حالی معافی پد حالی کو دور کرنے کے لیے اپنے رسائے '' تم بیر فلاح ونجات واصلاح'' جس تحریر فرمائے اور جو ۱۹۱۲ براسسان بھی کلکتہ سے شائع ہوئے۔ ان نکات کی تفصیل ہے ہے۔

ا ان امور کے علاوہ جن میں حکومت وظی انداز ہے۔ مسلمان اپنے معاملات باہم فیصل کریں تاکہ مقدمہ بازی میں جو کروڑوں روپے فرج ہور ہے ہیں بس انداز ہوسکیں۔ ۲ جمبئی ، کلکتہ ، دنگون ، مدراس ، حیدرآ با ددکن کے تو گرمسلمان اپنے بھائیوں کے لیے بینک کھولیں۔

٣ مسلمان افي قوم كسواكى سے كھون خريديں۔

م علم دین کی ترو<sup>ی</sup> واشاعت کریں۔

یہ چار نگات بظاہر بے صدفتھر ہیں لیکن ان جس معانی کا جو ذخیرہ پوشیدہ ہے،اس کے اظہار کے لیے ڈاکٹر صاحب نے مجھے منتب فر مایا ہے کہ جس بحیثیت معاشیات کے طالب علم ان نگات کی وضاحت کروں۔ بیکام بہت بڑا ہے اگر چیگز شتہ میں سال سے معاشیات پر درس دے رہا ہوں، لیکن اس کے اضافات

ک گئی کہ ایک ایسے نے نظرید کی خرورت ہے جواس کساد بازاری پر قابو پانے میں مدود سے سکھ ۔ بالآخر ۱۹۳۱ میں ایک انگریز ماہراتھا دیات ہے ایم کینز J.M. Keynes نے اپنامشہور زمانہ '' نظریہ روزگار وآ مدنی '' پیش کیا جواقتصاد بات کے میدان میں ایک انتقاب کا سبب بنا۔ اس انتقابی نظریہ نے حکومتوں کواس قابل کر دیا کہ وہ اس عالمی سرویازاری پر کھل قابو پالیس کمیز کوان کی خدمات کے صلہ میں تاج برطادیہ نے لارڈ کے خطاب سے نواز اجو کسی بھی انگر بز کے لیے اعلیٰ ترین خطاب ہے اور باعث الخاد۔

اس تمبیدے میری غرض صرف اتنی ہی ہے کہ ناظرین بید نہین نشین کرئیں کہ جدید اقتصادی نظریات کی ابتداء ۱۹۳۰ء کے بعدے ہوئی اور بیات کمی قد رجرت انگیز ہے کہ نگاہ مروموکن نے ان جدید اقتصادی نقاضوں کی جھلک ۱۹۱۲ء ہی میں دکھادی تھی۔ آگر ۱۹۱۳ء ہے مولا نا احمد رضا خان پر بلوی کے نکات پرغور وفکر کیا جا تا اور صاحب جیثیت مسلمانان ہنداس پڑھل کرتے تو ہندوستانی مسلمانوں کی حیثیت معاشی اختیارے انتہائی مشخصے مہوتی۔

آ ہے اب ان نکات پر الگ الگ بحث کی جائے جیسا کہ مرض کیا گیا مولانا پر بلوی کے ان نکات کی تعداد چار ہے جس جس سے تین کا تعلق میرے نزد یک جدیدا قتصادیات کی روح سے ہے اور چوتھ علم دین کے ترویج واشاعت سے متعلق ہے۔

ارىبلاكتەپە-

"ان امور کے علاوہ جن میں حکومت دخل انداز ہے مسلمان اپنے معاملات باہم فیصل کریں ٹاکہ مقدمہ بازی میں جو کروڑوں روپئے خرج ہورہے میں پس انداز ہوسکیں۔"

اس کے بیں اہم بات اللہ اندازی ' بے۔فضول خرچی کی خدمت ہارے رسول سلی اللہ علیہ وسلم نے آئے ہے جودہ سوسال قبل ای کردی تھی جدید ماہرین اقتصادیات فضول خرچی کی بے حد خدمت کرتے ہیں۔ ان کے فزدیک فیر بیداداری کا موں پر کیے جانے دالے اخراجات قطعاً فیر پیداداری حقیمت رکھتے ہیں۔ اگر برصفیر کے مسلمانوں کی بیسویں صدی عیسوی بیس یا کمتان بننے سے پہلے تک کی مطاوی ان نے گئے گئے کی اقتصادی زیرگی کا مطالعہ کیا جائے تو ہمیں معلوم ہوگا کہ سلمانوں نے باہمی مقدمہ بازیوں پر کروڑوں

> تقدیر ام کیا ہے کوئی کبد نیس سکا موس کی فراست ہو تو کافی ہے اشارہ

بلاشہ مومن کے اشارے میں اور مومی بھی کیسا مومن کہ جس کی ہرسانس عشق رسول عملی اللہ علیہ وسلم سے معطر تھی۔ ان اشاروں بیس جہان معنی پوشیدو ہے ،اس سے پہلے کہ ان نکات پر بحث کروں ، بطور تمہید کچے وظی کرنا جا بتنا ہوں۔

1917ء میں جب کہ بیر نکات شائع ہوئے پر صغیر شن علم اقتصادیات کا مطالعہ عام نہیں تھا۔ دنیا کے دیگر ترتی یا فتہ مما لک مثلاً النکلینڈ، امریکہ، فرانس اور جرمنی دغیرہ میں دانشوروں کا ایک مخصوص حلقہ اس علم کے اکتساب کی طرف مائل تھا۔ معاشیات پر باقائد و کتا بین نکھی جا چکی تھیں اور کھی جارہی ہیں لیکن عوام کی توجہ اور دلچہی اس مضمون کے متعلق بہت کم تھی۔ طلباس مضمون کوشنگ مجھ کراس سے کریز کرتے ہے۔

پہلی جگ عظیم کے بعد اور خاص طور پر ۱۹۲۹ء ریاوہ و کاعظیم عالمی سرد بازاری کے بعد معاشیات کی اہیت میں جس تیزی سے اضافی ہوا ہے وہ اپنی مثال آپ ہے۔ اسریک میں اور بوغیر سٹیوں میں معاشیات کے طلبا کی تعداد بہت کم تھی۔ خواتین خصوصاً بیا مضمون پڑھنے سے کتراتی حمیں ریمین ۱۹۳ ء اور اس کے بعد حالات یک لخت بدل مجھے اور معاشیات کے طلبا کی تعداد میں بے انداز ہ اضافی ہوا ، اور اب تو اسریکی ماہرین تعلیم اس بات پر تورکررہ میں کہ پر انحری سے ای سے طلبا کو معاشیات کے تعلیم دی جائے گئی سے طلبا کو معاشیات کی تعلیم دی جائے گئی ہے طلبا کو معاشیات کی تعلیم دی جائے گئی ہے۔

بہرحال بیامر واقع ہے کیظم اقتصادیات میں عوام ادر حکومتوں کی دلچین کا آغازہ ۱۹۲۹ء رہ ۱۹۳۰ء کی عالمی سردیا زاری کی وجہ ہے ہوا۔ کساد بازاری کو قابو میں لانے کے لیے کلا سکی نظریات موجود تھے لیکن اس عظیم عالمی کساد بازاری نے ان نظریات کو باطل کردیا اور اس بات کی ضرورت شدت ہے مسوس

امام احمد رضا خان نے ۱۹۱۳ء میں لیس اندازی کی ہدایت فرمائی تھی کیوں کہ اُنیس احساس تھا کہ مسلمانوں کی اقتصادی بدھائی دور کرنے کا بھی بہترین علاج ہے کہ دو غیر ضروری اخراجات یکسر ختم کردیں اوراس طرح جو بچویس انداز ہووہ اپنی قلاح و بہود پر صرف کریں۔ ۱۹۳۹ء میں کینز نے اپنا انظریہ روزگار وآلہ تی " نظریہ دوزگار وآلہ تی " بیش کرکے جدید اقتصادیات کی بنیا دمضوط کی۔ اس کے نظریہ کی اہم ترین اسماوات" میں بچت اور سرمایہ کاری سب سے اہم متغیرات Variables بیں اس کے نزویک معیشت میں اقتصادی توازن کے لیے یہ شرط ہوری ہوتی رہ کی سرمایہ داران معیشت میں آوازن برقر ادر ہے گا۔ کیمن جہاں ان دونوں میں عدم مساوات بیدا ہوئی معیشت کا توازن بگر جائے گا۔ یا تو معاشرہ کساد

یر تلے دیجے تھے دوسری اوراہم ہات بیٹھی کہ بیکروڑ وں روپیہ جومقد مدیازی کی نڈ رجور ہاتھا کاش کہ اگر

بچایا جاسکناتو مسلمانوں کے مس قدر کام آتا۔ بیاخراجات قطعاً غیرضروری تھے۔ اگر مفاجت اور مجھ

بوجدے کام لیاجاتا تو اکثر وبیشتر مقدمات کی ضرورت ای باقی ندراتی اور معاطات باجی صلاح

ومشورے سے طے ہوجاتے اور مسلمانوں کاسر مائی فیروں کی تقویت کا باعث مذبراً۔

۔ اداری کا شکار ہوجائے گایا افراط زر کا۔ دونوں عی صورتیں ساتی، سیاسی اوراقتصادی نقط نظر سے خطرناک ہیں لبندا کوششان بات کی ضروری ہے کہ بچت اور سر ماہیکاری ہیں تو ازن برقر ارر ہے۔ فردیا افراد کے لیے بیتوازن لانا ہے حدمشکل ہے۔ لبندا کمیز نے حکومت کومشورہ دیا کہ وہ معاشی افعال ہیں ہجر پور حصہ لیس اب تک ماہرین معاشیات حکومتوں کو چند ضروری شعبوں (مثلاً دفاع، پولس، محت، تعلیم اور سل درسائل و فیرہ) ہیں حصہ لینے کے علاوہ باتی شعبوں سے دور رہنے کی تجاویز دیتے تھا کہ معاشرہ ہیں فردی احتصادی آزادی متاثر نہ ہو۔ حکومتیں اس پر قبل بھی کرتی تھیں لیکن ۱۹۲۹ء۔ ۱۹۲۹ء مالی سوائر و ہیں فردی احتصادی آزادی متاثر نہ ہو۔ حکومتیں اس پر قبل بھی کرتی تھیں لیکن ۱۹۲۹ء۔ ۱۹۲۹ء کا کہ علاق کی کساو بازاری نے تعروہ پر قبل کی کرتی تھیں لیکن ۱۹۲۹ء۔ ۱۹۲۹ء کا کہا کی کا دوبار کردیا۔ اوحر کمنز کے مشورہ پر قبل کی اور کمنز کو مشورہ پر قبل کے اس تھی اور تھید بیا واکدو نیا کو کساد بازاری سے نجات کی اور کمنز کو انگلینڈ کا اعلیٰ ترین اعز از ملا۔

موجودہ دوراتضادی منصوبہ بندی کا دور ہے۔ دئیا کے بیشتر ممالکہ ملک کی خوشحالی میں اضافہ
کے ہا قاعدہ منصوب بناتے ہیں ان منصوبوں کی میعاد عمواہ سال ہوتی ہے۔ انتقاب روس کے بعد
کیونسٹ ماہرین اقتصادیات نے روس کی معاشی ترقی کے لیے بیٹی سالہ ترقیاتی منصوبوں کا آغاز کیا۔
آج ہیما ندہ ممالک بھی اقتصادی ترقی کی دوڑ میں شامل ہو بچھ ہیں۔ روس کے بعد بیشتر ترقی پذیر
ممالک بٹی پنجرالہ ترقیاتی منصوب کو مقبولیت بخشی ہا دران ممالک بٹی اقتصادیات کے ماہرین ملکی
وسائل کو دنظر رکھتے ہوئے منصوبہ بندیوں بٹی مشغول ہیں۔ جہاں اقتصادی منصوبہ بندی میں دیگر اور
ہاتوں کا خیال رکھاجاتا ہے وہاں ماہرین اس بات کی طرف خصوصی توجہ دیے ہیں کہ منصوبوں کی بخیل
ہاتوں کا خیال رکھاجاتا ہے وہاں ماہرین اس بات کی طرف خصوصی توجہ دیے ہیں کہ منصوبوں کی بخیل
ہاتوں کا خیال رکھاجاتا ہے وہاں ماہرین اس بات کی طرف خصوصی توجہ دیے ہیں کہ منصوبوں کی بھیل

ملک بین اگر بیت کی شرخ او فی ہے تو ملی ذرائع بی ہے منصوبوں برحل شرد می ہوجاتا ہے لیکن بیت کی شرح کم ہونے کی صورت بین حکومت کو فیر کل قرضوں کا سہار الینا پڑتا ہے۔ منصوبہ بندی کی شخیل کے لیے ایک تیسر اطریقہ بھی ہوتا ہے اور ووید کے حسب ضرورت ملک کا مرکزی وینک نوٹ جہاب جہاب کر حکومت کے حوالے کرتا رہے لیکن بیطریقہ ارزال ہونے کے ساتھ ساتھ ہے حد خطرنا کے بھی ہے اور اس سے ملک بیں افراط ذراتا جاتا ہے اوراگر افراط ذر برحکومت جلدتا ہونہ یا سکے تو چراس کے متائج انجانی

تعین ہوتے ہیں اور معیشت تباہ ہوجاتی ہے۔

لبنداسب سے آسان طریقہ ہیں کہ ملک بیں پچتوں کی ہمت افزائی کی جائے اور اوگوں کو پچت کرنے پر ججود کیا جائے۔ پہما ندہ مما لک بیں بچت کی شرع بہت کم ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اوگوں بیں بچت کی الجیت بہت کم ہے کیوں کہ ان کی آمد نیاں ہے حدقیل ہیں اگر افراد کی آمد نیوں میں تھوڑ ا بہت اضافہ ہوتا بھی ہے تو افراد اسے اشیاعے صرف پر خرج کردیتے ہیں ماہرین نے انداز والگایا ہے کہ بیشتر ترتی پذیر ممالک ہیں سرمایہ کادگی کی شرح ہفیعد ہے ۸ فیعد ہے جب کرترتی یافت ممالک ہیں بیشرح ہمار فیعد ہے اس بیٹی ترتی پڑی تھی انداز کی افعاضا ہے کہتے ہی آمدنی کا محرف ہے ہے کہ ارتب کہ ارتب کہ اقتصادی ترتی کا تھا ان کہ کا ارتبار کی اور ایک اور کی کا تعاضا ہے کہتے ہی آمدنی کا کم از کم ہار فیعد مربایہ کاری

جیما کرہم پہلے دیکھ چھے ہیں کہ کینز کی مشہور زماند سما وات (Equation) کے مطابق بچیت = سرمایدکاری۔

اگر پیش زیادہ بیں تو سرمایہ کاری زیادہ ہوگی کیاں پیش اگر کم ہیں تو اقتصادی ترتی کی رفتارہ ہوں ست ہوگی۔ 40 اوش ایک امریکی ماہر اقتصادیات کوئن کارک Collin Clark نے بھارت ، چین اور پاکستان کے لیے بیاندازہ لگایا تھا کہ ان مما لک کی اقتصادی ترتی کے لیے بیانسروری ہے کہ یہاں کے افراد کم از کم تو کی آخرتی کا اار فیصد پس اندازہ کی اقتصادی ترتی کے لیے میں دگا کی رائز آن کل ہر ملک میں خواہ دہ بھما تدہ ہو یا ترتی یا فتر ، بہت میں اضافے کے لیے مختلف اسلیموں پڑھل کیا جاتا ہے۔ خود پاکستان میں ہماری حکومت نے ایک بہت می اضافے کے لیے مختلف اسلیموں پڑھل کیا جاتا ہے۔ خود پاکستان میں ہماری حکومت نے ایک بہت می اضافے کے کے ملک کے ترتیاتی منصوبوں کے لیے ہمیں رقم کی ہمت افرائی ہوتی ہے ہمیں رقم کی ہمت افرائی ہوتی ہے ہمیں رقم کی ہمت کا ذریعہ ہے۔

اب الى دل اورائل نظر ذرااس ماحول كوز بن شى رئيس جب كرا ۱۹۱۱ من مولانا احررضا خان في مسلمانو ل كواس بات برغمل كرنے كى تلقين كونتى كدوہ فيرضرورى اخراجات سے پر بيز كريں اور زيادہ سے زيادہ بس انداز كريں اور آئ كے ماحول پرنظر ۋاليس جب كەخلۇشى اس بات كے ليے كوشال بيں كريوام زيادہ بيت كريں - كيا آپ اب بھى قائل ند بول مے مولانا كى دوراند كئے كے ا

(٢) ابآ ي دوس كن كالرف مولانا فرمايا:

ممبئی، کلکته، رتگون، مدراس، حیدرآباد دکن کے تونگر مسلمان اپنے بھائیوں کے لیے بینك کھولیں۔

یہ معاشی نظانظرے اس قد راہم ہے کہ جمیں مولانا احدر شاخان کی اقتصادی بجھ یو جدکا قائل ہونا پڑتا ہے۔ ۱۹۱۲ء بیں ہندوستان کے صرف چند ہوئے پڑے شہروں بیں بینک قائم تھے۔ جن کی مکیت اگر پڑوں یا ہندوؤں کے ہاتھوں بیں تھی۔ برصغیر بیں ۱۹۴۰ء تک گوئی مسلم بینک موجود شقا۔ ۱۹۱۲ء بیں بینک اور بینکوں کی اجمیت کا اندازہ لگالینا کوئی آسان ہات ندھی لیکن مولانا کی تھاجوں ہے معاشیات کے مستقبل کے اس اہم ادارے کی اجمیت پوشیدہ ندرہ کی۔ اور انہوں نے مال دارسلمانوں سے ایک کی کہ دہ اپنے بھائیوں کے لیے بینک قائم کریں۔

سودی بے پناومعفرت رسانیوں کے متعلق مولانا احدرضا خان نے اپنی دیگر کتابوں بھی تفصیل سے ذکر کیا ہے لہٰذا میاس واضح ہے کہ مولانا احمد رضا خان کی مراوابیا بینک کاری نظام تھا جوغیر سودی بنیاد براستوار ہو۔

جدیدا تصادی ڈھانچے میکنگ بے صداہم کردارادا کرتے ہیں یہ کہنا نامناسب ندہوگا کہا یک معظم میکنگ نظام کمی معیشت کوناز و وصحت مندخون فراہم کرتا ہے۔ بینک وہ ادارے ہیں جولوگوں کی پچتوں کو بیداداری کا موں میں لگانے کاذر بعد ہیں۔ آج کا معاشی نظام بغیر بینکنگ کے عضو معطل ہو کررہ جائے گا۔ ای وجہ ہے موجودہ اقتصادی نظام کوایک Compound Interest System کہا جاتا ہے بعنی ایک ایسانظام جس کی بنیاد سود مرکب پر ہے۔ ایسے نظام ہیں بینکوں کی اہمیت سے اٹھا کوئیل کیاجا سکا۔

انتفادى منعوبه بندى مى مرمايكومركزى حيثيت عاصل بوتى بكوكى بحى اقتصادى منصوبه خواه

اگرایک فردکی ماہانہ آمدنی ۱۰۰ مردو ہے ہے جس جس سے وہ ای روپے اپنی ضروریات زندگی پر خرج کرتا ہے قوائل کی ماہانہ بچت میں روپے ہوگ ۔ یمی حال آؤ موں کا ہے اگر تو می آمدنی تو می اخراجات کے مقالبطے میں زیادہ ہے تو نتیجے تو می بچت کی صورت میں شاہر ہوگا۔

اس بچائی ہوئی رقم کو افراد ویکوں میں جع کراستے ہیں یا بجت کی کی اسیم میں لگا سکتے ہیں ہے صورت حال بجت کہلائی ہے لیکن اگر لوگ بچائی ہوئی رقم کو اپنے پاس ہی رکیس تو میصورت Hording کہلائے گی۔ بجت کا تصور ؤخیرہ اندوزی کے تصورے اس لیے مختلف ہے کہ موفر الذکر تضور خالص نفسیاتی ہے جس میں فرد کی نفسیات میں ہوتی ہے کہ دود داست ذر کی شکل میں بڑھ کرے ادراسے اسینے باس می محفوظ رکھے۔

۔ جب تک لوگ اپنی بچت ویکوں بٹس بچع کرا کمیں گے یا کئی بچت کی اسکیم بٹس لگا کمیں گے اس وقت معیشت بٹس توازن برقرار رہے گا۔ لیکن جس وقت لوگول بٹس زر کو ڈنچر و کرنے کی خواہش بڑھ جائے گی تو معیشت عدم توازن کا شکار ہوجائے گی کیوں کہ کینز کی مساوات

يت=سرماييكاري

غیرمتوازن ہوگی۔الی صورت میں جیسا کہ پہلے عرض کیا گیا ہے معیشت میں یا توافراط زر پیدا ہوجائے گا ، یا کساد با زاری مجیل جائے گی اور ہزاروں افراد و تکی وسائل بے روزگار و بے اثر ہوجا کیں کے جس سے معاشر و تیں بے شار ساتی ہرا کیاں بیدا ہوجا کیں گی۔

اب بچت اور بینک کا تعلق قار کین پر واضح ہوگیا ہوگا اور انہیں یہ انداز و ہوگیا ہوگا کہ موجود و معیشت میں بچت اور بینک ہماری اقتصادی زندگی کے لیے کس قدر اہمیت رکھتے ہیں۔ بچت اور بینک آج کی دنیا میں دوالیے الفاظ ہیں، جن سے ہمارے معاشرے کا بچہ بچہ واقف ہو چکا ہے۔ لیکی ویژن و کیمنے دریڈ یو شنے میا خبارات کا مطالعہ کیمنے ، آپ کو ہرقدم پران وونوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔

۱۹۱۲ء میں بب کہ اقتصادی تعلیم محدود دئی، کے معلوم تفاکتیں چالیس سال کے بعد بجت اور بینک کس قدراہیت اعتبار کرجا کی ہے۔ لیکن ہم و کھتے ہیں کہ مولانا احدر شاخان ہر بلوی نے مستعقبل میں جھا تک لیا تھا۔ انہوں نے مسلمانوں کو نہ صرف فضول خرچی ہے ہاز رکھنے کی تلقین کی، شصرف کیس اندازی کی جاریت کی بلکہ صاحب میشیت اور دولت مند مسلمانان ہندہ اقبل کی، کہ دواسیے بھا کیوں ک المرات ان عمل و المستان عمل المرات المرات المرات المرات المراحل طفيل كرسكا اقتصادى ترقياتى و المستان برايا كتنائ مجودا كيون شاء و بغير مرائ كي تحيل كرم احل طفيل كرسكا اقتصادى ترقياتي منعو بول المرات المرا

(۱) د د لوکوں کی چھوٹی یا بزی رقیس جع کرتے ہیں۔اور

(٢) ان رقبول كوايد افراد كوفرض دے دية ين كه جوافيس پيدادارى كاموں پر صرف كركيس - بيدادارى كامول سے مرادان كامول سے بن كانتجداكى اشياء خدمات كى پيدائش بيس بوتا ہے جوستعتبل كى بيدائش دولت بيس مرومعاون فابت ہوتے ہيں۔

تو کویا بینکوں کی اہمیت موجودہ معاشرہ بیں مسلم اب قائد اعظم انجائی دور اندیش اور مدیر
سیاست دان ہے۔ قیام پاکستان ہے آبل سے بات ان پر روز روشن کی طرح عمیان تھی کہ پاکستان کی
اقتصادی ترقی کے لیے ایک مغبوط بینک کی تخت ضرورت ہے جو مسلمانوں کی مکیت ہو ۔ لبنہ اانہوں نے
ان بات پر بے حداصرار کیا کہ مسلمانان ہو کہ لیے ایک اعلیٰ دوجہ کا بینک فوری طور پر قائم کیا جائے۔
انہوں نے فر مایا کہ یہ کتے افسوس کی بات ہے کہ ہم دعوی کرتے ہیں کہ ہندوستان میں مسلمانوں کی تحداد
واس کروڈ ہے۔ لیکن اس کے باوجود صرف ایک بینک (حبیب بینک) مسلمانوں کا ہے۔ جس کے ملک
علی سینکٹروں بینک سرگرم علم ہیں۔ جن کی ملکیت فیرمسلموں کے باقعوں میں ہے۔ قائد اعظم کے مسلمل
امرار سے متاثر ہو کر مرجوم سرآ دم ہی داکا داور مرز ااجم اصفہائی نے ، جن کا شار ہندوستان کے چوٹی کے
مرمایدداروں میں ہوتا تھا۔ و مرجو لائی سے 10 دور ہو جلداس بینک نے اپنی شاخیں پاکستان کے اہم شہروں
عیرمایدداروں میں ہوتا تھا۔ و مرجو لائی سے 10 دور ہو جلداس بینک نے اپنی شاخیں پاکستان کے اہم شہروں
عیرمایدداروں میں ہوتا تھا۔ و مرجو لائی سے 10 دور ہو جلداس بینک نے اپنی شاخیں پاکستان کے اہم شہروں
عیرا ورآئ ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کی معاشی سرگرمیوں میں یہ بینک اخبائی اہم کردارادا

بدید ماہرین اقتصاد یا ت نے کس اندازی کی دوشمیں بتا کیں ہیں۔ (۱) پچت (Saving)اور (۲) زرکی ذخیرہ اندوزی (Hoarding) ونیا کے مفحکم ترین ممالک مجھے جاتے ہیں۔

لکھنٹو میں میں نے اپنے کاپن میں جب کہ دوسری جنگ عظیم زورود شور سے جاری تھی اکثر مسلمانوں کی دکانوں پر پیشعرچیاں دیکھاتھا۔

زندگی فرت کی مسلم بند میں چاہ اگر او بدادم بے کدسودا جب بھی اے سلم سے لے

یہ فالبا امام احر رضا کے اس تحق کی بازگشت تھی اس شعر نے بچھ ہے حد متاثر کیا تھا لیکن صاحب حیثیت سلمانوں کو بیں نے ہندوؤں کی دوکانوں سے قرید فروخت کرتے و یکھا۔ سلمانوں بیں اس وقت بھی ہم بین اقتصادیات موجود تھے لیکن پرقستی ہے ان کی تگا ہیں مطرفی مظرین کی جانب گل بوئی تھیں وہ اس بات سے قطعاً ہے فہر تھے کہ خودان کا ایک عالم اقتصادیات کے بارے بیس کیے کیے موتی ان کے سامنے بھیر گیا ہے وہ اپنے فزائے سے بے فہر رہے لیکن مظرفی فزانوں کی طرف حسرت ویک سے دواسے بھیر گیا ہے وہ اپنے فزائے سے بے فہر رہے لیکن مظرفی فزانوں کی طرف حسرت ویاس سے ویکھتے رہے اور کس نے بھی مولانا کے اس قلتے پر خور فریش کیا شدی اسے بھیا اور شدی وضاحت کی ضرورت محسوس کی۔ اگر اس وقت کوئی بھی مسلمان ماہر اقتصادیات اس قلتے کے دور دس اثرات کی وضاحت کی ضرورت محسوس کی۔ اگر اس وقت کوئی بھی مسلمان ماہر اقتصادیات اس قلتے تو کوئی وجہدتھی کے مسلمان باہر اقتصادیات اس قلتے تو کوئی وجہدتھی کے مسلمان باہر اقتصادیات کرد بتا اور مسلمان صرف مسلمانوں بھی سے فرید وفروخت کرنے گلتے تو کوئی وجہدتھی کے مسلمان باہر اقتصادیات کرد بتا اور مسلمان صرف مسلمانوں بھی مقت فروخت کرنے گلتے تو کوئی وجہدتھی کے مسلمان باہر اقتصادیات کرد بتا اور مسلمان سے دومری تو موں کے مقاسم بھی پر ہوت کرتے گلتے تو کوئی وجہدتھی کے مسلمان باہر اقتصادیات کرد بتا اور مسلمان سے دومری تو موں کے مقاسم بھی پہر ہوت کرتے گلتے تو کوئی وجہدتھی کے مسلمان باہر اقتصادیات کرد بالا و کیا کہ مسلمان باہر اقتصادیات کرد بیا دومری تو موں کے مقاسم بھی بھی بھی ہوت ہوت کرتے گلتے تو کوئی وجہدتھی کے مسلمان باہر اقتصادیات کرد بیات ہوتھی کے دور در کی تو موں کے مقاسم بھی بھی ہوتھی ہوتھی کے دور در کی تو موں کے مقاسم کے مقاسم کی مقاسم کی در بیات ہوتھی کے دور در کی تو موں کی تو موں کے مقاسم کی در مور کی تو موں کی تو موں کے مقاسم کی مقاسم کی در مور کی تو موں کی تو کی دور کی تو موں کی تو موں کی تو موں کی تو مور کی تو موں کی تو موں کی تو مور کی تو موں کی تو مور کی تو مور کی تو موں کی تو مور کی تو موں کی تو مور کی تو مور کی تو موں کی تو مور کی تو

معاشیات بین اس بات پر کرما گرم بحث ہوتی رہی اور جس کا سلسلہ اب تک جاری ہے کہ بین الاقوائی تجارت آزاد ہوتی چاہیں اس پر پابندیاں شروری بیں۔ تامین (Protection) کے ظاف اور موافقت میں ہوے ہوئے ہیں۔ آدم اور موافقت میں ہوے ہوئے ہوئین اور امر کی ماہرین معاشیات نے دلائل بیش کیے ہیں۔ آدم اس جھ مطاق اس بھی الاقوائی تجارت کا سب اس بھی اس بھی الاقوائی تجارت کا سب سے ہوا مائی مجھ جاتا ہے آزادی عالمی تجارت کا مطلب ہیں ہوتا ہے کے مملکتوں کے ماہین اشیاد خدمات کی آمد رخت پر پابندیاں نہیں ہیں یا اگر ہیں تو ہرائے تام ہیں۔ اس کے برخلاف تامین وہ تحفظ ہے جو تکومت ملکی صنعتوں کو فیر ملک مقابلے ہے بچانے کے لیے دیتی ہے۔ آدم اس مجھ کی کتاب دولت اقوام کا حداد میں شائع ہوئی تھی او کا اور میں امریکہ کے ایک سیاستدان الگرینڈ رہمنگن نے تامین کی پالیسی کی پرزورہ میں کی اور آزاد بین الاقوائی تجارت کی مخالف جرشی میں فریڈ درکے اسٹ نے تامین کی چاہیت کی پرزورہ میں کی اور آزاد بین الاقوائی تجارت کی مخالفت جرشی میں فریڈ درکے اسٹ نے تامین کی چاہیت

سم رصان میں ہے۔ مدد کے لیے مینک قائم کریں۔ووہینک جہاں کم حیثیت کے مسلمان اپنی چھوٹی چھوٹی بچائی ہوئی رقم محفوظ رکھ سکیں اور جہاں سے باصلاحیت مسلمان آجروں کو سرمایہ فراہم ہو تکے اور وہ صنعت کاری کے میدان شمی میدووں کا مقابلیڈٹ کر کرسٹیں۔

پاکستان ارائست ۱۹۳۵ء کودجود ش آیا۔ ہند دمجیور ہوگیا تھا کہ دو برصفیری تضیم کوقیول کرلے
کین دو ایمی تک اس فوق بنمی بن بنتا تھا کہ معاشی طور پر پاکستان کی زندگی چند روز ہے۔ یہ ایک
حقیقت بھی تھی۔ پاکستان کے توالے خالی تھے۔ صنعت اور بینکنگ بنی مسلمان نا تجربہ کار تھے۔ اس
میدان بن کو یا ایک خلا تھا۔ جس کوتیزی کے ساتھ پر کرنا انتہائی ضروری تھا۔ پاکستان ارباب اقتدار کو
اس خلاکو پر کرنے کے لیے جن مشکلات کا سامان کرنا پڑا ، وہ ہے شارتھیں۔ لیکن رفتہ رفتہ خدا کے فضل
و کرم ہے حالات پر قابد پالیا گیا آخرتو یہ ممکنت خدا دارتھی ، جس کی حفاظت اللہ تھائی نے قرمائی۔

بیں سوچنا ہوں کر کاش ۱۹۱۱ء میں چندایک ہی ایسے اہل ول مسلمان ہوتے جو مولانا اجد رضا
خان کے ادشادات برخمل کر لیتے ، تو مسلمانوں کو اقتصادی تاریخ برصغیر بیں بیتین مخلف ہوتی اور پاکستان
کو انتہائی نامساعد معاشی مسائل کا سامنا نہ کرنا پڑتا۔ ایس گہری سوچ اور ایسے نگات جن کے نتائج اس
قدر دور دس ہوں کس عام انسان کے بس کی بات نہیں بیتو صرف مردموس کا کمال ہے۔ اس مردموس
نے تو تخر مسلمانوں کو دعوت دی کہ مسلمانوں کے لیے مسلمانوں کا بینک قائم کرو تا کہ مسلمانوں کی
افتصادی حالت سنجھا۔ بی بات ۱۹۳۹ء بیس قائد اعظم نے دو برائی۔ اگر ۱۹۱۲ء بیس سرآ دم جی اور
مرز الصغیائی جیسے دو چار اور مولانا اجر رضا خان کی ہوایت پر عمل کر لیتے ، تو مسلمانوں کا معاشی مستقبل
بہت کچے سنور جاتا اور اس کے اقتصادی فتائج نہ صرف برصغیر کے مسلمانوں کے لیے، بلکہ مسلمان عالم

اب ہم مولانا احمد رضاخان کے تیسرے گلتے کی طرف آتے ہیں۔ آپ نے فرمایا تھا:

(٣) مسلمان اپنی قوم کے سواکسی سے کچھ نه خریدیں. ذرااس کند پرخورفرمائے موجودہ عالمی اقتصادی ماحول کا جائزہ لیج اور پھرید کھے کے سلمانوں نے اس عالم دین کے اس زری اصول کونہ مجھا اور نہ بی اس پڑمل کیا لیکن دوسری عالمی جنگ کے بعد مغربی یورپ کی جنگ سے متاثر ہونے والے ممالک نے اس پڑمل کیا اور آج بیم الک اقتصادی طور پر

ایک دلیل میر بھی ہے کہ تامین اس لیے ضروری ہے کہ ملک کی دولت ملک ہی جی رہتی ہے اور روز گار میں اضافی ہوتا ہے نیز بیرجڈ بیرحب الوطنی کے قروغ کا ہاعث ہے۔

اور بھی بہت ہے دلاک ہیں جوتا بین کے تق میں دیے تھے ہیں تحریش صرف مندرجہ بالا دور لاک کے متعلق امام احمد رضا خان ہر بلوی کے تیسرے نکتے گی روشنی میں پھی کہتا جا بتا ہوں۔

۱۹۵۷ او کی جنگ آزادی کی ناکا می نے برصغیری اسلامی حکومت کا خاتر کردیا تھا اورا گریزوں
نے بیال اپنی حکومت قائم کر کی تھی ۱۹۱۱ء بیں اگریزی حکومت بیندوستان بیں انبہائی متحکم بیوبیکی تھی۔
اس وقت کوئی بی تصور بھی نہیں کرسکا تھا کہ صرف ۴۵ سال بعد فرقی اس سرز بین کوچھوڑ کر بھاگ جائے گا۔
مسلمانوں کا اب اپنا کوئی ملک شد تھا لیکن مسلم قوم اب بھی موجود تھی جنے اس بات کا پوراپورا
احساس تھا کہ انہوں نے کیا تم کر دیا ہے حکومت فتم ہو بھی تھی گرقوم اب بھی موجود تھی۔ اس قوم کی سابی،
احساس تھا کہ انہوں نے کیا تم کر دیا ہے حکومت فتم ہو بھی تھی گرقوم اب بھی موجود تھی۔ اس قوم کی سابی،
احساس تھا کہ انہوں نے کیا تم کر دیا ہے حکومت فتم ہو بھی تھی گرقوم اب بھی موجود تھی۔ اس قوم کی سابی،
سیامی اور معاش بھی کے بید مضبوط بنیادوں پر اہل نظر اورائل خم مسلمانوں کی نشاۃ جادیے ہو وجد تیز تر بھی جو تھی تھیں کہ اس موقع پر تھی مسلمانوں کی نشاۃ جادی تھی تھی دورم یا اوراس سے
موتی جادی تھی لیکن بھی وضع نہ کی اس موقع پر تھی کہ اللہ تعامل اوراس کی اقتصادی بدھائی اوراس سے
شخصت کے لیے کوئی یا لیسی وضع نہ کی اس موقع پر تھی کہ اللہ تعامل ان بھی رہبری کے لیے معاشی انکات پیش
کے جمن پرافسوں ہے کہ مسلمانوں نے کوئی فورد گرفیس کیا تھیم بیا فتر مسلمان اپنی رہبری کے لیے معاشی انکات بیش
کا سہارا لے رہ بے تھے اوراس بات سے قطعاً ہے فہر بھے کہ اللہ تعالی کے فوران کے درمیان ایک ایس بیا وصف انسان کو تھی ویا ہے کہ جس کے ارشادات پراگر مسلمان ٹھل کرتے تو کہ بھی کے بھی فریت واقعاس
بادھ مصاف انسان کو تھی ویا ہے کہ جس کے ارشادات پراگر مسلمان ٹھل کرتے تو کہ بھی کے بھی فریت واقعاس

مولانا احمد رضاخان کا تیسرا نکته میرے نزدیک معافی اختبارے انتہائی اہم ہے وہ مسلمانوں کومعاثی تحفظ دینا چاہتے تھے۔ روز گاراور تجارت کے میدان میں ہندومسلمانوں سے بہت آ سے تھے۔

جنیاں کی ذہبت اورفطرت بی تھی کہ کس طرح زیادہ سے زیادہ روپیے کمایا جائے رسلمانوں کواس میدان یس کوئی تجربہ شقا اور اگر سلمان تجارت کرنا بھی چاہجے تو اول تو ہندوا ہے مقابے بی انہیں میدان سے بھا دیتے تھے اور دوسرے اپنوں کی ہے اختائی ان کا دل تو ڑدی تھی۔ امام احمد رضا پر بیر ہا تھی روز روٹن کی طرح عیال تھیں اس کا صرف ایک بی علاج تھا اور وہ یہ کہ سلمان مسلم تجارت پیشرا فراد کو تحفظ دیں اور خرید وفر وخت صرف مسلمانوں بی ہے کریں، بینی اعلی صفرت نے جدید اقتصادی زبان بی مسلمان دوکا نداروں کے لیے مسلمان بھا تیوں سے تا بینی کی اجبل کی۔ مسلمان دکا نداروں کی مثال بالکل اس اور زائیدہ صنعت کی تھی جے تحت ترین بیرو نی مقابے کا سامنا تھا اور ان کی بھا اس صورت بھی تھی کہ مسلمان ان کی سریری کریں۔ یہاں کسی مکی صنعت کو تحفظ میں دیا تھا، بلکہ اپنی تو م کی اس جماعت کی حقائدے مقصود تھی ، جو معاشی میدان بھی آگے بڑھے کے کوشان تھی۔

اب اگر مسلمانان بهتدام احمد رضا خان کے ارشاد پر عمل کرتے ، تو اس کے اقتصادی نتائج کیا بوتے ؟ مسلمانوں کا بیسہ مسلمان دو کا نداروں کے پاس جاتا۔ اپنے طور پر یہ مسلمان تا جرمسلمان تحوک فروش مسلم صنعت کا روں سے زائدا شیاخ بدتے اور جب موثر طلب جس اس طرح اضا فد ہوتا ، تو مسلمان صنعت کا رزیادہ اشیا بیدا کرتے ۔ کیوں کدان کی جب موثر طلب جس اضافہ ہوتا۔ اشیا کو بیدا کرنے کے لیے دسائل بیدائش کی ضرورت ہوتی ہے ۔ بینی اشیا کی طلب جس اضافہ ہوتا۔ اشیا کو بیدا کرنے کے لیے دسائل بیدائش کی ضرورت ہوتی ہے ۔ بینی زجن محنت اور سرمائے کی ۔ مسلمان صنعت کار ، جب اشیا کی بیدادار جس اضافہ کرتے ، تو یقیقا وہ ہے روزگار مسلمان ، جو تاثی روزگار جس مرگرواں تھے ، طاز شی عاصل کر لینے اور جب ان افراد کی آمد بیوں جس اضافہ ہوتا ، جو کی بھی معیشت کو خواجی اگر وال جو کہ ہوجا تا ، جو کی بھی معیشت کو خواجی کر شروع ہوجا تا ، جو کی بھی معیشت کو خواجی کر دیتا ہے۔

سوال یہ بیداہوتا ہے کے مسلمان صنعت کا رسر مابیکہاں سے لاتے ، تو اس کا جواب مولا نااحمد رضا خال کے پہلے دو نکات بل پوشیدہ ہے کے مسلمان بچت کریں اور صاحب حیثیت مسلمان بینک قائم کریں۔ بینک جن کا اولین مقصد پیداواری کا مول کے لیے سرمایہ قراہم کرنا ہوتا ہے۔

کینز کے نظریہ "روزگاروآ مدنی" میں موثر طلب (Effective Demand) بے صدا ہم کردارا داکرتی ہے اور مولا تا احمد رضا خال پر بلوی کے تیسرے تکتہ میں موثر طلب کا خیال واضح طور پر یورہ چین مشتر کہ منڈی کی اس شائدار کامیابی نے معاشیات کی ایک بی شاخ کوجتم ویا ہے ہم Theory of Economic Integeration کے نام سے جاستے ہیں۔اس پراب تک بہت کچولکھنا جادیکا ہے اورلکھنا جارہا ہے۔

مشتر کے منڈی کی اس شاعدار کامیا ہی ہے متاثر ہوکر پورپ کے تقریباً دی مما لک نے ، جس جس برطانیہ بھی شامل تھا ایک بوروجین فری ٹریڈ ایریا (European Free trade Area) قائم کرلیا۔ لیکن وہ کامیا بی تھیب شدہوئی، جو بوروجین مشتر کے منڈی کو ہوئی۔ پاکستان، ایران اور ترکی کے ماجین جو معاہد وہوا تھا اور جے ہم آری ڈی کے نام ہے جانئے جیں آجیل قطوط پر تھا۔ لیکن اس اوارہ کو وہ کامیا بی ندہو تکی، جس کی تو تع کی جاتی تھی۔ آری ڈی کو کامیاب بنانے کے لیے جیوں مما لگ کے سربراہوں کی ایک کانونس ۲ سرابر بل ۲ کے اور کر ترکی) میں منعقد ہوئی تھی۔ کی کو تی شبت نیا نگی برآ مذہبی ہوئے ہیں۔ لیکن کوئی وجو بیس کر اگر جیوں مما لگ صدق ول اور نیک جی ہے اس ادارے کی کامیا بی کے لیک ششتر کر ہی ، تو کامیا بی انسیب نہو۔

بہرحال اس تمام بحث ہے فرض بیتی کہ مولانا احد رضا خاں پر بلوی نے جو کت بیان فرمایا تھا۔
اگر مسلمان صدق دل سے اس برعمل کرتے تو انہیں بھی یقیناوی کا میانی لتی جو بورو چین مشتر کہ منڈی کے حصے بیل آئی۔ ہمارے ایک عظیم عالم وین نے ہمارے لیے چراخ جلا کر رکھ دیا تھا۔ جس کی روشتی جس میں تھیں گئے رائے کا تعین کرنا تھا۔ جس کی روشتی جس میں تھیں کردیا۔ اسے کا تعین کرنا تھا۔ یکی افسان اور تھا بی کردیا۔ اس بھر صرف اپنی برتصیبی اور کوتا و بنی ہے تعییر کر سکتے جس یا پھر ہیا کہ معاشرتی ، سیاسی اور تھا بی اصطلاحات بھی راہبران ملت ایسے ایجھے کہ انہوں نے مسلمانوں کی اقتصادی اصلاح کی طرف توجہ نہ دی، جو یقینا جرت انگیز اور قابل افسوں امر ہے۔ جب کہ ان کی ہوایت کے لیے اسمی واضح لگات مولانا امرین میں اعلامات میں واضح فرادیے تھے۔

اب وراي محى و كيولياجائ كر كاس تحق يرمغرلي و نيائے ووسرى جنگ عظيم كے بعد كتاعل كيا ب\_مغرلي يورب كيمما لك مثلاً جرمني فرانس اوراعي وغيره اس جنگ بيس جاه و برباد و مح تقد خصوصاً جرمنی اور اگل کی این سے این بجادی گئتی۔ جنگ ختم ہوئے کے بعد جرمنی کی" بندر بان " موئی۔ایک حصدروسیوں کے پاس اور دوسرا اتحادیوں کے قبضے میں آیا۔ جرعی دوحصوں میں تختیم ہوکر مغربي جرمني ادرمشرتي جرمني بن ميار جرمني كي اقتصادي دمعاشي حالت بالكل جاه برويكي تحى - يبي حالت فرانس اورائلی کی تھی ۔لیکن جرشی نے جلدی اپنی طالت کی اصلاح کی طرف توجددی۔ وہاں کے دائش مندوں نے یہ بات بخوبی مجھ لی تھی کہ جرمنی کواگر زندہ رکھنا ہے، تو اقتصادی بحالی فوتیت کے کاظ سے اول تبر رے بے۔ جگ کی تباعی کے بعد معرفی جرشی تجا افی معیشت کو بحال نیس کرسکتا تھا۔ ابتدارہ میں ایک کانفرنس ہوگی،جس میں ایک معاہدہ پروستھا ہوے اور بورویان مشتر کدمنڈی ( European Common Market) كا قيام عمل عين آيا- جو يكوم عربي يورو في مما لك يرمشتل تقي - يدوه زماند تھا، جب كەعالى سياست بيس امريكه كاخوشى بول ربا تھا اور عالمى معيشت بيس امريكى ۋالركامقا بلدكرنے والاكوتى نه تفاساس منذى كے قيام كے پس بيشت جونظر بيكار فرما تھا و وبيعند و بى تفاجس كى بدايت مولانا احدرضا خال بریلوی نے اپنے تیسرے کتے میں فرمائی تھی۔ یعنی مسلمان اپنی قوم کے سواسک سے مجھ نہ خريدي \_ معامده روم ،جس كے تحت اس منذى كا قيام عمل بين آيا تھاء ان شرائط وضوابط يرمشتل تھاك منڈی کے اراکین ان اشیا کو بیدا کریں سے۔جن کی پیدائش پرائیس دوسرے مما لک برفوقیت حاصل ہے۔منڈی کے اراکین ممالک خود کوایک وحدت خیال کریں گے۔آپس میں تجارت آزادانہ ہوگی مینی تجارت بركونى بابندى شهوك وسائل بدائش كالمتطى بربابنديال شهول كى دارآ مدات بر بعارى يكس لگائے جا كي مح اور برآ مات رعايوں كي متحق بول كى -جواشيا منڈى كے اراكين پيدا كر كے إيل، انيس بابر سفيس مقلوا بإجائ كارزياده سدنياد وخريد وفروشت آبس عى بس بوك-

منذى كے قیام كے وقت عالبًا اراكين كو بھى اس كى كامياني كايفين شقا كيكن وقت كررنے ك

معاشرے ، تبذیب اور ندہب ہے دور ہوتے چلے گئے اور فرقی اپنے مقاصد میں کامیاب ہوتے تھے۔ نمیب سے بھائی نے برمغیر کے مسلمانوں کی جداگاند حثیت کو ب حد فقصان پہنچایا۔ لیکن جب قائد اعظم محمع جناح فے اسلام كے ام پر مسلمانوں كوايك بليث فارم يرجع كرنا جابا يو مسلمان پرواندواران کے گردجع ہو گئے۔اسلامی غیرت دھیت اس وقت بھی مسلمانان ہند میں موجود تھی جس کا منتج تقيم مندى عورت من ظاهر عوا

مسلمانوں کوایک نیا ملک نصیب ہوا جواس بنیاد پر وجود میں آیاتھا کےمسلمان ایک علاحدہ قوم ہیں۔ان کی ثقافت و تبذیب ہندووں سے مختلف ہے۔ محر بدھیجی تو لماحظ قرما کیں کداسلام کے نام پر علاحده مملکت تو دجود پی آنمی محرتر و تنج دین کی طرف ایل اقتد ارئے کوئی توجه نه دی مے مورت اس بات ك تقى كەممىكت اسلامىيە ياكىتان كوسىچ طور پرايك اسلامى ملك بىزايا جاتا ـ اسلامى تعليمات كى اشاعت ہوتی ۔نوجوانوں کو مذہبی تعلیم ہے روشاس کرایا جاتا۔ انہیں بتایا جاتا کہ یا کستان کے ملیے بر مغیرے مسلمانوں نے کس لیے جدوجہد کی تھی اور بے شار قربانیاں کیوں دی کئیں تھیں لیکن افسوں کہ اس طرف ے توجہ بنالی گئی۔ افتدار کے لے رسے تھی شروع ہوگئی۔ ابھی ملک کی جزیں مضبوط بھی نہ ہوئی تھیں کہ طوقان حوادث نے اے آ محیرا۔ غدیب سے برگا گی نے اور بھی فضب ڈھایا۔ ہم نے خود کوصو بول سے خصوصیت دے فی اور پیمول مے بہم اول وہ خرصرف مسلمان ہیں۔

مارے ملک پر جو آفات نازل ہو کیں ان کا بنیادی سب ہماری غدیب سے بیگا کی تھا۔ آگر ابتدا بى سے علم دين كى تروت واشاعت برزورد ياجا تا تو بميں بيدير سےون برگز شدد كيمنارد تے۔

آج جمين اس بات كى اشد ضرورت برك جارى فى سل كوجوم عرب كى تقليد ين ويوانى بوكى جارى ب-اسلاى تعليم اسلاى تهذيب اوراسلاى تاريخ مدوشاس كرايا جائد اكراس سلسله يس نیک نی سے کوششیں شروع کردی جائیں، تو کوئی وجرفیس کہ ہماری نسل اپنی منزل کوند بالے۔ بھول شاعر شرق علامها قبال \_

> ذرانم موقويمثي بهت ذرجز بساق (بشكريسالنامة معارف رضا ١٩٩٢ وكراجي)

مولا بالحدرضا خال بريلوى كا جوفها كلته كوكسا قضاديات كمتعلق نبيس، يكن اس كى اجميت اليفى عِكْمُ مِي آبِ فِي مَالِكَ:

(٣) علم دين كي ترويج واشاعت كرين.

يه دو زماند تھا كەمرسىد كى تعلىمى اصلاحات كى كوششىن رنگ لارى تخيس مسلمان مغربى تعليم عاصل كرنے كے ليے آئے بزھ رہے تھے۔ انكريزى تعليم كاحسول بذات خود ايك انچى بات تنى -مسلمانوں کوتورسول الله سلى الله عليه وآلبه ملم كى بيدايت ب كد طلب علم برمسلمان برقرض ب ركين جو بات تشویش باک تقی اور جے مولاتا کی ذات گرای نے ای وقت محسوس کرلیا تھا۔ وہ پیتھی کرانگریزی تعلیم ك ساته ساته أو جوان نسل مغرفي تهذيب كى يحى دلداده موتى جارى تحى يعنى كوانس كى جال اختيار كرد باتفاج كدايك غير فطرى بات تحى \_آب في محدايا تفاكدا كرمسلمان علم دين سے بهره مو كے ، تو وہ اپنی حیثیت وانفرادیت کوم كرمينيس كے فتاته يب ان كى وحدت كوشم كرد ، كى اوران كاوبى حال ہوگا کہ \_

> ند خدا کی ملا ند وصال صنم د اوم کے رے د اوم کے رے

ا كبرالة آبادي في بي بيد بات بخو في محسوس كرائ عن الى شاعرى كے جيز و تندنشتر ول سے انہول نے مسلمانوں کواس خطرے کا احساس دلایا۔ انہیں سمجھایا کدائی اصلیت مت بھولو۔ تہادا سب سے بڑا خزان تباراند بباورتهاری تبدیب بر میکن رفارم "(Reform) كا چكرا تا تيز قاكر سلمان اس طرف متوجدت وية اوراكبرالا آبادي فرماياك

> سید اٹھے جو گزٹ لے کے تو الکول الے م قرآن دکھاتے رہے ہیں نہ ملا

رتیبوں نے رید کھوائی ہے جا جا کے تھائے میں كد أكبرنام لينا ب فدا كا الى زمات مي مغربی تبذیب نے ایسا رنگ جمایا اورنوجوانوں کواچی رنگینیوں کاابیا متوالا منایا کدوہ این

الريناك التكليل المستعلق المست

ڈاکٹرعبدالنیم عزیزی ایم سیادگانی برلی شریف

# امام احمد رضا اورطب وحکمت (حب دمیڈیکل کاداکین کے لیے)

عصر حاضر میں طب و حکت تیزی ہے مائی پہ زوال ہے۔اطبا و حکما خال خال ہی انظرا تے ہیں اور عالم یہ ہے کہ طبیہ کالجوں میں بھی ایلو پیتھک یا انگریز کی طریقۂ علاج نے اپنا عمل وخل بنالیا ہے۔ان طبیہ کالجوں کے فارفین خود کو حکیم کہنے میں جنگ محسوں کرتے ہیں۔ ایک زمانہ تھا جب طب و حکمت ک وحرم تھی۔طبابت کا چیشہ بہت ہی معزز مجھا جاتا تھا اوراطبایا حکما اس چیشے کو خدمت طبق کا ایک ذریعہ بھے تھے او اس چیئے کو اختیار کرنے کا ان کا مقصد تھن وولت کا حصول ٹیس تھا۔

میں ہے۔ علمائے کرام میں بھی اکثر طعیب ہوا کرتے تھے اور علم دین کے ساتھ ساتھ وہ طب و حکمت کافن بھی حاصل کرتے تھے۔اعلیٰ حضرت،امام احمد رضا قدس سرہ العزیز کا تعلق طب سے رہا ہے، ان کی سوائے سے ریاقو صاف فنا ہر ہے کہ انہوں نے طب و حکمت کی تعلیم حاصل کی تھی اور نہ ہی انہوں نے اسپے علوم وفنون میں اس کا کہیں تذکرہ کیا ہے۔البندان کی تصانیف اور مکا تیب کے مطالعہ سے اس فن میں ان کی وسیع طبی معلومات کا پید ضرور چیتا ہے۔

'' جان برادرامشکل ترین امور بنگامه انتخراج ادکام جزئیه بین به جسے فقہ دطب، جس طرح فقد میں صد باحواد تا سے پیش آتے ہیں۔ جن کاجزئیہ کتب میں جیس اور ان برحم لگانا ایک بخت دشوار گزار

سلم المان میں اسلام ہے۔ ہم جس میں بڑے یا سے طوکریں کھاتے ہیں جینہ کی حال طب کا ہے بلکہ اس سے بھی از کا عبود کرتا ہے۔ جس میں بڑے یا سے طوکریں کھاتے ہیں جینہ کی حال طب کا ہے بلکہ اس سے بھی از کرتر ، بالکل ہے دیکھی چڑوں پڑھم کرتا ہے، چراگر آ دی قابلیت تامیخیں رکھتا اور برائے خود پکھے کر جیٹا اگرچہ اتفاق سے تھیک ہی اور فیک ہی کہ جب بھیا اگرچہ اتفاق سے تھی اور فیک ہی کہے جب بھی خطا ہے۔ بول ای حدیث شریف میں فرمایا: جو علاج کرتے ہی خطا اور اس کا طبیب نہ ہوتا معلوم ہوا اس پہنا وال کی طبیب نہ ہوتا معلوم ہوا اس پہنا اور اس کا طبیب نہ ہوتا معلوم ہوا اس پہنا اور اس کا طبیب نہ ہوتا معلوم ہوا اس پہنا اور اس کی گرون پر ہوگا ، اگر چہ تہارے اس پہنا اور اس کی گرون پر ہوگا ، اگر چہ تہارے استاد شخص نے تعمین مجاز وماؤ ون کرویا ، گر چرکی رائے میں تم ہرگز ہرگز بنوز سنتقل تھا گوارات کی دواور جب بنگ ممکن ہوصل استاذ کا دیکھنے اور اصلاح لیتے رہوں میں بین کہتا کہ جداگا نہ معالج کے کہنا تھا جہداگا نہ معالج کے نہیں جبھواورہ رائی بات میں بھی اسا تذہ سے استعانت او

۲۔ رائے لینے میں کسی چھوٹے بڑے سے عارت کرد کوئی عالم کائل نہیں ہوا، جب تک آ دی بعد فرائے درس اپنے آپ کو جانل نہ جانے ۔ جس دن اپنے آپ کو عالم ستعقل جانا ، ای دن اس سے بڑ در کر کوئی جائل نہیں!

سر کھی تھن تجربے پر بے تشخیص حادثہ خاصہ پر احتاد نہ کرو۔اختلاف فصل، اختلاف بلا، اختلاف عمر اختلاف مزاح وغیرہ بہت باتوں سے علاج مختف ہوجاتا ہے۔ایک نسخہ ایک مریض کے لیے ایک فصل میں صدم بار جرب ہو چکا، پچی ضروری نیس کہ دوسری فصل میں بھی کام دے، بلاممکن ہے کہ ضرر پہنچائے وعلیٰ ہذا اختلاف البلاد والاعماد والامزجہ وغیر ہا۔

۳ مرض بھی مرکب ہوتا ہے جمکن کدایک نسخدایک مرض کے لیے تم نے فصول مختلفہ بلاد متعددہ واعماد متفاوند وامز چرئہ تمبایندیں تجزید کیا اور بمیشہ ٹھیک اتر انگر وہ مرض سان تھایا کسی ایسے مریض کے ساتھ نے یہ معزنہ تھا۔ اب جس شخص کو دیر سے ہواس بیں ای مرض سے مرکب ہوجس کے خلاف تو ضرر وے گا اور و دیجر بدصد سالہ لغو ہوجائے گا۔

اعلی حضرت آ گے زا کوسات نگات اور بیان کرتے ہیں۔ بخوف طوالت ملحضاً ہیں کیے جارہے ایس، لکھتے ہیں:

ے نبض ، قارورہ وغیرہ تمام طرق تشخیص کو عمل میں الا دَاور ہر وقت اپنے علم وَہم وحول وَوّت سے مرک ہوگرا شد تھا۔ بری ہوکرانشانعائی کی جناب میں النجا کر وکہ القائے جی فر مائے ریکی جالب شفا ہوتے ہیں۔ ۱- مجلے سے مجلے مرض کوآسان مجھ کرتشنیس و معالجہ میں کہل انگاری نذکرو۔ اے مرف مریض یا اس کے تیار دارکے بتائے ہوئے حال پر قناعت نذکر واور بے تشخیص مرض کا سمبرین ال سبن بھیرت کا اندازہ ہوتا ہے۔ دوائی تحریروں میں صرف ایک مفتی نہیں بلکہ محقق طبیب بھی معلوم ہوتے ہیں۔ ان کے اس تحقیقی اسلوب و معیار دین وطب کے باہمی تعلق کی بھی بخو بی وضاحت ہوجاتی ہے (مضمون امام احمد رضا کی لیے بسیرت مشمولہ معارف رضاء کرا چی بشارہ نم ۱۹۸۹وس ۱۱۰) جذام اور طاعون متعدی امراض نہیں!

. امام احمر رضائے فزد کیے جذام متعدی مرض نہیں ہے اور شدق طاعون۔ امام احمد رضائے عرض کیا عمیا البعض مرض متعدی ہوتے ہیں؟ جواب دیا " نمین ! حدیث میں ارشاد ہوالا عدوی۔ عرض: بھرجذام ہے بھا تھے کا کیوں تھم دیا گیا؟

ارشاد: و تھم ضعیف الابحان کے واسطے ہے کہا گروہ اس کے پاس ہینے اور نقد برالی سے کچے ہوجائے تو شیطان بہکادے گا کہ بیاس کے پاس قیضے سے ہو گیا گرند بینمتا تو نہ ہوتا نقد براللی کوجول جائے گا۔

يجراءام احدرضا ے وض كيا كيا: " كيرطاعون سے بعاضحة كاممانعت كيون؟

جواب دیا"اس کے لیے حدیث میں صاف ارشاد ہے؛ الف او من الطاعون کالفار من الوحف ۔ طاعون سے بھا محتے والا ایسانی ہے جیسا جہاد میں کفارکو پیشود ہے کر بھا محتے والا ساس پر بھی مجنی ارشادہ واکہ جہال طاعون ہو وہاں بلا ضرورت نہ جاؤ۔ (الملفوظ مرتبہ فقتی عظم مولانا مصطفیٰ رضا خال میں سے سم معلوع دولی)

عام طورے عماء اور ڈاکٹر صاحبان تو سب کے سب جذام اور طاعون کو متعدی امراض ماشنے ہیں لیکن امام احدر ضانے احادیث کر بیرے دلیل دی کہ بیام راض متعدی ٹیس ہیں۔احادیث کاعلم اور سرکارصلی انڈ علیہ وسلم کا ہر فرمان اٹل ہے اور طبابت وسیڈ میکل سائنس کے علوم ونظریات تجرباتی مراحل سے گزرتے رہتے ہیں، یعنی خطاوا قدام کے مراحل ہے۔

امام احررضائے برطم کے اصول وظریہ کو آن دسنت ہی کی کسوٹی پر پر کھا ہے اور آپ کو انہیں کی بدولت طبی دسائنسی ودیگر علوم کی بصیرت حاصل ہو تی ہے۔ مند کی گھیں کالی مرج سے اچھی ہوگئیں:

کسی ہوبہ ہے امام احررضا کے مندیں گلفیدنگل آئیں تھیں۔ طبیب نے بتایا کہ طاعون ہے، لیکن آپ نے سرکارسلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی وعامیز دو گی قبی لبندایقین کا ال تھا کہ طاعون کا مرض آپ کوئیس ہوسکتا۔ آپ نے محول مرج کومسواک پررکہ کرمسواک کیا تو ایک کل خون کی آئی، محر تکلیف نہ ۔ دواکی تمام تراکیب، طریقہ اصلاح واستعال خوب سمجھا کر ہرمریض سے بیان کرد۔ ۹ ۔ طبیب پراہم واجبات سے ہے کہ نیک طلق ہو، شیریں زبان ، متواضع اور عکیم مہریان ہو۔ طبیب کی مہریائی وشیریں زبانی مریض کا آ دھا مرض کھود جی ہے ۔۔۔۔ نیک نیتی سے خدا بھی راضی ہوتا ہے جوفاص جالب وست شفاہے۔

اا۔علاج بعد مختص ہونا جا ہے۔ کرشخیص بعد علاج! طبیب کے لیے طبی بصیرت لازمی ہے:

طبی بھیرے کے بغیر کوئی مختص ماہر فن طب و تھرت نہیں تنظیم کیا جاسکتا ہے اور ملی بھیرت سے مراد ہے علم طب بیں کام لیے جانے والے سائنسی علوم مش طبعیات، کیمیا، ارضیات، حیاتیات اور نیاتات وغیرہ سے طبیب کوآگائی ہو، کیوں کہ مرض کی تشخیص سے لیکر دواسازی اور دواؤں کی تجویز (مریض کی جسمانی ساخت اور مزاج کے انتہار ہے) نیز ان کا لیے اثر ات کہ جس سے مریض کوجلد اور فور کی طور سے شفاو محت ہو۔

جہاں تک امام احررضا قدس سرہ العزیز کی طبی بھیرت یعنی غدکورہ بالا سائنسی علوم سے آپ کی واقعیت یا آگائی کا تعلق ب باتو حقیقت بیاب کرآپ کوان علوم میں مہارت تامدحاصل تھی۔

قاوی رضور جلداول میں تیم کے سائل بیان کرتے ہوئے الم احررضانے جن ارض کی جو محقیق فریائی ہے، اس سے علم کیمیا اور ارضیات کی برائج جریات میں آپ کی مہارت بلکہ محققاند مقام و مرتبہ کا پید چات ہوں آپ کی مہارت بلکہ محققاند مقام و مرتبہ کا پید چات ہوئے میں محمد و ملوی جسے طبیب کا لی تصنع میں:

''فاضل پر بلوی کے قاوق کی خصوصیت ہیہ ہے کہ دو احکام کی مجرائیوں تک ویکنے کے لیے سائنس اور طب کے قیام وسائل سے کام لیتے ہیں اور اس حقیقت سے اچھی طرح باخبر ہیں کہ کس لفظ کی معتویت کی تحقیق کے لیے کن علمی مصاور کی طرف رجوع کرنا چاہیے اس لیے ان کے قاوے میں بہت سے علوم کے نکات کھتے ہیں، محرطب اور اس علم کے دیکر شیعے مشافا کم کیمیا اور کلم الا تجار کو تقدم حاصل ہے اور جس وسعت کے ساتھ اس علم کے حوالے ان کے بال کھتے ہیں، اس سے ان کی وقت نظر اور کھی ا پیمرے مثین (X-Ray Machine) کے موجد جرمن سائنس دان کو اس کی ایجاد پر
۱۹۰۱ء پی نوش پرائز (Nobel Prize) دیا گیافتا۔ گناہر ہے بیا بھادتھی۔ اب اس پی مزید اصلاح
کے بعد الفراساؤنڈ (Altra Sound) کا طریقہ اپنایا جائے لگا ہے اور پھر بید وکوئی کیا جائے لگا ہے
کہ اس کے ذریعے بعینو کے ساتھ جنس انجرنے کے بعد اس کی جنس توع کا پید چل جاتا ہے بعنی چار ماہی
حمل کی ذکورت دانا شد کا پید چل جاتا ہے۔ پا در بول نے اس آلہ کی دجہ سے پہکرنا شروع کردیا کہ
مسلمانوں کے قرآن میں ہے کہ پیت کا حال کوئی تیں جاننا کہ بچہ ذکور ہے یا انا ہے گیں ہم نے ایک ایسا
آلہ نکالا ہے جس سے پورا حال معلوم ہوجاتا ہے اور بیا چھ چل جاتا ہے کہ ماں کے پید میں از کا ہے یا
لاکی۔

اس سنلکو لے کرمولان عبدالوحید صاحب فرددی تقیم آبادی نے امام احدرضا سے استفتا کیا تو جواب میں امام احدرضائے ایک معرکد آرار سال بنام "الصمصام علی مشکک فی آیت علوم الارصام" (۱۸۹۵ء ۱۳۹۳ء) کھھا۔

زیر تظررسالہ میں امام احمدرضائے فقتہ تغییر، حدیث بھم کلام ودیگر دی تی علوم ولنون کے علاو وعلم طبحیات، بیئت ونبوم اورعلم الحج انات نیز میڈیکل سائنس وغیرہ میں اپنی مہارت کا زبروست مظاہرہ فرمایا ہے۔

امام احمد رضائے بیدہ ضاحت فر مادی ہے کہ آیات قر آئی میں جس علم کو اللہ عز وجل ہے خاص ہٹایا گیاہے ،وہ کی نظوق کے لیے مکن ٹیس ، ٹیمرانسانی علم کی حقیقت بیان کر کے اس آلہ ہے تا بت ہوئے والے علم کی کیفیت سے ثابت کیا گیاہے کہ پیغم ہاری تعالیٰ کے لیے ٹابت کرنا جا تزمیس ، لبندا آلہ ہے یا خودانسان کو جوعلم حاصل ہوتا ہے ، اس کو خاص واجب سے اختصاص ٹیس اور جو واجب کے ساتھ خاص ہے ، دوانسان اور آلہ کے لیے ٹابت ہونا مکن ٹیس ، لبندا قر آئی آیت بے غبار ، قر آن کا اعلان برقر ار اور پیشمہات ہے اعتبار!

اب اعلى معزت امام احدرضااس آلدكى بابت محظوفر مات بين:

"اب اس آلہ محدثہ کی طرف چلیے۔فقیراس پر مطلع نہ ہوانہ کی ہے اس کا حال سنا۔ ظاہر الی صورت نہیں کہ جن جن جن او فی ظلمات علاق ، تین ائد جریوں جی رہے اور بذر بیدآ کہ مشہود ہوجائے اور اس کا جم بالشفیس استحموں نظر آ جائے کہ بعد جس علوق فم رح سخت منتقم ہوجاتا ہے جس میں میل سرمہ بدقت جائے ،اور اس جائے تک و تاریخ جنین مجوس ہوجاتا ہے وہ مجی یوں نہیں بلکہ اس پرتین اور الرِرتاكاني هيل \_\_\_\_\_\_\_

مولى \_ بعده دوسرى كلى خون كى آئى او كلفير، جاتى ربين اورآب كامنة كل ميا\_

مول مرج ہے مواک کرنے کا امام احدرضا کو نیسی اشارہ ہوا تھا اور فلا ہر ہے کہ بیدا یک طبی آسند این کیا اور اے '' تسخد رضوبیہ'' بھی کہ سکتے ہیں۔ (ایضاً حصداول ص ۲۹)

امام احمد رضا بہت سے امراض کی باریکیوں سے داقف تضاور آئیں ہیدداقف صدیت یاک کے علم کی بدولت ہو گی تھی ،ارشاد قربائے ہیں:

ا- زیام کداس کی جہے دماغ کی بہت ی جاریوں کی جز کے جاتی ہے۔

۲- محلی کداس سے امراض جلد پیچذام وغیرہ کا انسداد ہوجاتا ہے۔

٣- آشوب چيم ايوان كود فع كرتا ب\_(ايضا حساول ص ٢٥)

تسخد سازی: امام احد رضا کے مریدین وسنتھ دین اپنی بیار ہوں بھی آپ کی طرف دجوع کرتے تھے اور آپ مرف ان کے کمتوبات بھی ان کے تکھے ہوئے حالات کو مدتظر دکھ کرائیس نسخ لکھ کر ارسال فرماتے تھے۔

مولانا عرفان علی صاحب بیسل بوری رحمته الله تعالی علیه کوهنوراعلی معزرت امام احرر مشارضی الله عند نے ان کے خطیص کیکھے ہوئے حالات اور بیماری کے مدتظر دو نسخ ارسال فریائے۔

النخدب جوابر ..... برائ مقوى روح ومقوى قلب

یا توت رمانی-۳ مثقال، توتش نیخی - ایک مثقال، یشف سفید - یک قیم مثقال، زهرمهرو مثقال ۲۰ مثقال، درق طلا - ایک مثقال -

ورگلاب مرمدما كدوحب برا برخخ دواندخوراك يك ماشدحب-

(الك مقال ما رف عارمات بوتاب)

٣\_نسخة قبوة مقوى معده وجكرود ماغ ومضحى

پودید فشک ۵ ماشد، دار پینی - (۱/۲) ماشد، قرنقل ۵ مدد، الابگی سفید جوکوب ۳ ماش، انیسون - ۳ ماشه، گا کز بان گیلانی - ۳ ماش، با در لیجو بیه ۳ ماش، مویز منقی - ۱۰ دانهٔ عود فرتی - ۳ سرخ، نبات سفید، ۲ تولد، مشک - برخی، گلاب عمد و ۳ تولد، مجموعه ایک خوراک ہے - جائے کی طرح روزانه میک -حسب حزاج ان دواؤل میں کی بیشی کر سکتے جی ( کمتوب بنام مولوی عرفان بلی پیسلیوری مشموله حیات اعلیٰ هنرت)

علم الايدان Eonbryology

رَجَاجَات محالفة المناه على المن و سيل باليل كه العقد بعربية وسب فاعده سروم وية بوع جين تك لے جائيں " (الصمصام على مقلك في آية علوم الارحام)

مندرجہ بالاهمارت ملم طبیعیات کی برائج روثنی یا نور (Lighth Optics ) بھی مہارت کا بھی پینہ ویتا ہے۔ امام احدرضائے واضح کرویا ہے کہ شینی طریقے ہے اگر جنین مشاہدہ تی ہوجاتا ہے، تو معاذ اللہ اس سے اللہ تعالیٰ کے علم حقیق و ذاتی پر حرف نہیں آتا۔ امام احدرضائے بیب بھی واضح کرویا ہے کہ اس آلہ بھی اصل کا مطم طبیعیات کے علم المناظر والحرایا ہے لیا گیا ہے ادراس کا فیصلہ بیٹنی بدیجی ٹیس۔

النزاساؤغرے چند طامات ایک ظاہر ہوتی ہیں کہ جن سے ذکورت یا انافت کا قیاس لگالیتے ہیں۔ ہندوستانی کورٹ نے النزاساؤغر سے جنن کی جانٹج پر پاپندی لگادی ہے اور سزا بھی مقرد کردی ہے۔اس آلد کی شخصات کواس فن کے ماہر بن آفر بی تشخیص قرار دیتے ہیں۔ پھٹی اور حتی نہیں مائے۔ عرض مدعا یہ کہ امام احمد رضا طب و عکمت کی تمام باریکیوں سے خوب واقف تنے اور دوز بروست

طبی اور سائنسی بصیرت کے مالک تھے۔

مندرج بالاعبارت سے امام اجر رضا كى علم الابدان اور مخصوص طب نوايى كى اصطلاح سے الدازہ موتا ب كدوہ أيك ماہر طبيب بھى تھے يا آج كى اصطلاح ميں كہيں تو وہ ايك ماہر فزيشن (Physician) تھے۔

امام احمد رضائے جہاں بینتایا ہے کہ قیاسات کے تجربہ کار (دوائیاں ہوں یااطباد غیرہ) دو حاملہ عورت کی جسمانی تبدیلی، قارورہ کی رگلت اور چیرے کی شادالی و تیرگی وغیرہ سے یہ قیاس ضرور لگا لیلتے ایس کہاس کے پیٹ میں کیا ہے؛ لڑکا یالز کی! علاوہ اس کے خودا کیے لیبی تمل بھی بتاتے ہیں کہاس سے بھی ذکورت یا انافت کا انداز ولگا یا جاسکتا ہے اور دو ہیہ ہے:'' چیٹم کود بیں زاراو تدقوق بعسل سرشتہ کا صبح علی اگریت حول اور ظہر تک مثل صائم رو کر مزود و بن کا امتحان کہ شیریں ہویا تیج''۔

اب آمے امام احمد مضافیتین کے مشاہدے کے قیاسات اور مخصوص طبی عمل وغیر و کے بعداس آلہ کے قیاس اور اس کی بناؤٹ کے اعتبار سے اس طرح قرماتے ہیں:

"اور کائب صنع اللی جلت حکمت سے پہمی مقمل کہ پھوائی قد ایبرالقافر مائی ہوں کہ جن سے جنین مشاہدہ ہوجاتا ہو، مثلاً بذر بعد قواسر پانچوں مجابوں میں بقدر حاجت پھوتوستے وتفریح ویکرروشی پینچا کرشکتے ایسی اوشاع پر لگائیں کہ باہم تاویئے عکوس کرتے ہوئے زجاج عقرب پرتکس لے آئیس یا امام احدرضا مینار و کانفرنس مین کے انعقادیراس کے تو پیز واکٹر غلام جا برخمس مصباحی سے ایک گفتگو مختلو بنتیتی الزحمٰن رضوی بسکریٹری نوری مشن مالیگا وَس

ڈاکٹر غلام جابرش مصباحی (مبتی) علمی ، دینی واولی و غیابی اعتبار کی حیثیت رکھتے ہیں۔
باند پایہ مصنف اور جیرہ اسلوب کے دائش ور ہیں۔ اب تک وسیوں کتابی اور درجنوں مقالات
تحریر کر بچے ہیں ، موصوف کو دینی واولی طقوں سے کٹی ایوارڈ زے تو ازا جاچا ہے ، جن میں تمایال
ایوارڈ '' امام احمد رضار بسرچ ایوارڈ کولٹر میڈل' ' ہے۔ جسان کی رضویات کے موضوع پر ضد مات
کے اعتر اف جی اوار کہ تحقیقات امام احمد رضا کراچی نے و یا اور دومر اجہان ملک انعلما کی ترتیب
پر ملا ۔۔۔۔ ان دنوں ڈاکٹر صاحب قومی سطح پر ایک روز و امام احمد رضا سیمینار و کا نفرنس کا انعقاد
پر ملا ۔۔۔۔ ان دنوں ڈاکٹر صاحب قومی سطح پر ایک روز و امام احمد رضا سیمینار و کا نفرنس کا انعقاد
پر ملا ۔۔۔۔ ان دنوں ڈاکٹر صاحب قومی سطح پر ایک روز و امام احمد رضا سیمینار و کا نفرنس کا انعقاد
پر موصوف نے روایت سے ہے کر ملک کی مشہور و معروف یونی ورسٹیوں اور جامعات کے
بیرے موصوف نے روایت سے ہے کر ملک کی مشہور و معروف یونی ورسٹیوں اور جامعات کے
پر وفیمرز ، او با ، وائش وروں اور ہیڈ آف ڈیارٹ منٹ کو دعوکیا ہے اور امام احمد رضا کی ویٹی اسلی ، اصابی ، معاشی ، سائنسی بطبی اور ڈکری تحریکات پر مقالے لکھوار ہے ہیں۔ کا نفرنس کے چیش معاشی ، سائنسی بطبی اور ڈکری تحریکات پر مقالے لکھوار ہے ہیں۔ کا نفرنس کے چیش نظران سے لیا گیاائٹر و یوچیش خدمت ہے۔

سوال: آپ فالم احمد ضارِ تحریکا آغاد کب کیا؟

جواب: ١٩٨٩ مين جبين مبارك يوداشر فيش درتعليم تحا-

سوال: سيمناروكانفرنس بين كركياآب كوجن من كوكي تعليم منصوبيهي بهاب بيات من وي كالتعليم منصوبيهي بهاب جهاب من وي في التعليم منصوبيهي بين التعليم منصوبيهي بين التعليم منصوبيهي بين التعليم التع

جواب: بى بال! مراايك خواب ب- بائيس كب شرمند وتعبير موكا - دراصل مسلديد ب

recleef hele

تمر رہنا گانی تھیل ۔ \_\_\_\_\_ 100= لوگ خود جان جا کیں گے اور وہ ایج کیشنل پر وجیکٹ بھی رضویات کے فروغ کے لیے آیک پل کا کامرکہ ربھا

سوال: كانْوْلْس كِانْعَقاد \_فروغ رضويات مِين كيا قائد \_ حاصل جون هي؟ جهواب: یول آخ کل برجلسه وکانفرنس، بریدرسه کو بونی ورش اور برمواوی کوعلامه کینے کی ایک روایت کی بن کئی ہے، لیکن اس امام احمد رضا کا نفرنس کی نوعیت بالکل روایت ہے ہث کر ب، يد بروكرام جودوحصول برمعتل ب، ببلاحد بنام يمينار ب، جوخالص على تي اكيدك لیول پر ہوگا، جس میں ملک کے متخب اہل قلم ،اصحاب علم ودائش ،امام احمد رضا کی فخصیت ،سیرت، افکار نگارشات ،نظریات کا خالص علمی انداز میں تجزیبه کریں گے ،سامعین جن کی اکثریت بہ ذات خود صلقة علم و دانش سے جوگی ، جس سے سامعین کی معلومات میں ایک اہم اضافہ ہوگاء ان شاء الله- بية ربى خالص على قد اكر يكى بات اليكن بيكا تفرنس جيسا كديس في كباك ديكر كانفرنسول ے بٹ کر ہوگی ، بیا جلاس عام بھی خالص علمی توعیت کا ہوگا۔ پامال موضوعات ہے الگ مقررین كودي مح موضوعات كدائره من ره كر مختلوكرنا بوكى ، جس كى روشى من ادار عدم معين ب آسانی ید فیصلہ کریں سے کدواقع بیکا نفرنس علمی اور بامتعمد ہے، ٹی سل ، نو جوانوں میں کام کرنے ك امنك بيدا ہوگى ، فلط فيميول كے شكار افر اوكوا يى رائے پرنظر ثانى كى ضرورت محسوس ہوكى اور پھر ید کرممبی اور اطراف ممبی مثلاً بھیونڈی، کلیان، تھاند، ناسک، مالیگاؤں، پونے وغیرو سے افراد شريك مول على، جوسائى ،سياسى ،فلاحى خدمات ،تعليمى شعبے، اخبارات كے نمائندے ،اسكولون ، کالجوں اور یونی ورسٹیوں کے طلبا پر مستمثل ہوں گے۔

سوال: استے دائش ورول کے بعد ہونے پر سنتیں کے لیے کوئی لائحی عمل مرتب کیا جائے گا؟
جواب: سین کے کہ یہ پہلاموقع ہے ، ہندوستان کی تاریخ بیں امام احد رضا کی شخصیت وظیمت
کو بھتے کے لیے ملک کی مشہور او ٹی ورسٹیوں ہے اتنی بوئی تعداد بیں دائش وروں کی ہی ہوگی ، ان کی تحریرو
ہے ، بلکہ مہمان خصوص کی حیثیت ہے بھی بہت بھاری تعداد دائش وروں کی ہی ہوگی ، ان کی تحریرو
تقریر ، خطابت وساعت کے نتیج میں بیلا تحدیم مرتب کیا جائے گا کہ متقبل میں وائش وران کے بی مرائے ہے کہ کسی وائش وران کے بی مرائے ہی کسی کی مرائے ہوگی۔

مسوال: الم احدد ضايرات عظيم يان بركانفرض منعقد كرن كاخيال كون كرايا؟

المرمنان عبل المسلم المراق عبل المسلم المراق المراق المركز المراق المركز المركز المراق المرا

سسوال: جیسا کرآپ نے کہا کی تعلیم منصوبے پرکام کا اراد ورکھتے ہیں۔ ضمنا ایک سوال کروں گا کہ نصاب تعلیم میں رضویات پرمواد کی شمولیت کے لیے کوئی لائحۃ عمل مرتب کیا جائے گایا نہیں ؟

جدواب: اردوزبان کی بیدائش و پرورش جن بیا بے کرصوفیا وطلا کی بی گودش ہوئی ، بیروہ حقیقت ہے، جس کا انکار شاید بی کوئی کر سکے، اسکولوں ، کالجول اور پوئی ورسٹیوں کے نصاب تعلیم میں آج اردوادب کا جو حصہ شامل ہے، اس میں صوفیا وعلا کی کوئی شھولیت نہیں ، بیرا یک باعث تجب امر ہے۔ امام احمد رضا جوابین و دور میں سب سے زیادہ تھم ونٹر میں تکھنے والے ممتاز مصنف شخے ، ان کی تصافیف جو کہت و کیفیت ہردواعتبار سے بائد و بالا ہے، بقول سید مجر اشرف مار ہروی ''امام احمد رضا کے شعری ونٹری سرمائے میں اردوادب کا وہ طنطنہ موجود ہے، جن سے خاصان اوب کے دامن خالی نظر آتے ہیں۔''

جرت ہے او بی طلقوں نے اس طرف اپنی توجہ کیوں میڈول نہیں کی، پڑوی ملک پاکستان میں جا بجا امام احمد رضا کی ذات وافکار کا مطالعہ شال نصاب ہے، ہندوستان میں بھی دو چار جگہوں پرداخل نصاب کیا گیا ہے۔ ہم اس سیمینار کے پلیٹ قارم سے بیرمطالبہ کرنے میں بتی بجانب ہوں کے کہ جدید دانش کدوں میں صوفیائے کرام خصوصاً امام احمد رضا کی تصانیف و تحقیقات کو شائل نصاب کیا جائے ، بیرمشکل کام ہے مگر ناممکن تیں ، اس کے لیے ماہرین تعلیم اور نصاب ساز کمیش کے ارباب حل وحقد سے سفارش کی جائے گی کہ وہ افکار امام احمد رضائے نتخبات ومحقرات کو شائل نصاب کریں ، اس کے لیے وقت در کار ہوگا اور تعلیم و قدر ایس سے جڑے افر ادکومسلسل اس مطالبہ کو منوانے کی کوشش کرنا ہوگا ۔

واسے اور سر مرہ اور ۔ سوال: ابھی آپ نے بچولی پہلے کی منصوب کی بات کا تھی کہا تنصیل بنانا پند کریں ہے؟ جسواب: میں از وقت واویلا مجانا میری عادت بیس، جب ایج کیشنل پروجیکٹ شروع ہوگا، تو اس کی تیاری ذرا پہلے ہی ہے کریں تا کہ مررات ندآنے پاکیں، منفر دموضوعات کا انتخاب کریں اور وہ ملک بجر کی لائب ربر بول، اکیڈمیوں، کوشلوں، اوئی ایوانوں، اور قطیق مراکز تک پہنچائے جا کیں، نیز دیلی جمینی، بھونے والے بوے جا کیں، نیز دیلی جمینی، بھونے والے بوے افیارات کو مواد ومعلومات فرا بھر کرے ان کی خصوص اشاعتیں کروائی جا کیں۔ بداشاعتیں اردو کے علاوہ بندی وائم برزی بھی بھی بدطور خاص عمل پذیر بھوں، زیادہ نیس صرف یا تی برسوں بھی ایک نیاعلی انتظاب رونما ہوگا اور افکار رضا کی کھی و عالمی اہمیت ومعنوبیت واضح ہوکر سامنے آئے

**مسوال**: بیتوایک بیداری مهم کابزامنصوبہ،اس کے لیے کیٹر سرمایہ چاہیے۔ یہ ہوجہ یا جو تھم کون افعائے؟

اب دای بات کشرسر مایدواری ، تو هر چند کدسر مایدیش بردی طاقت ب، میکن سر ماید بن سب پیچنین

مردنا ان میں افرانسیں ۔ جس واب: میری افراد علی جب سانچ میں ڈھلی ہے، اے دائش مندی کہنے یا جمافت، لوگ مندھارے بچے ہیں، میں منجہ حارے کھیلتا ہوں۔ آئیں میں پنجہ آزمائی یا پنگا بازی آسان ہے، مشکلات سے بنگا لینا ایک مشکل معاملہ ہے، میں دیکھ رہا ہوں، ہمارے بیبال جلے جلوس کا جو روائ ہے وہ خالص محوالی ہے، میں اس کی افادیت کا محرشیں، مگر خالص محلی کی کا کوئی فدا کرو، مکالمہ، مباحثہ، میمینار، میوزیم، ورک شاپ کا انعقا وشاید و باید ہی ہوتا ہے، جس سے ملمی واد بی حلقوں اور دائش کدوں میں افکار امام احدر ضا کو ہمہ گیر عالمی اجمیت کے توافر اور دائش کدوں میں افکار امام احدر ضا کو ہمہ گیر مالی اجمیت کے بید کی ہے۔ جس سے امام احدر ضا کی شخصیت اور ان کے افکار ونظریات کا ہمہ جہت تجزید کرتے ہوئے اس کی اجمیت و معنویت کو اُم کی جانوی ہو گیر ہا ہوں کہ میکی اور اطراف میکی ، تھانے، اُم اگر کیا جائے گا مامی مقصد کے تحت اس پر دگرام کا مجلی ذہمن کے کیوس پر انجرااور تنہا ہی چل پڑا اور جی ویک کر ہا ہوں کہ میکی اور اطراف میکی ، تھانے، بھیونڈی ، کلیان ، مورت ، ناسک اور پونے تک کے جوانوں بھی بیداری کی آئیک لہر پیدا ہو چکی بھیونڈی ، کلیان ، مورت ، ناسک اور پونے تک کے جوانوں بھی بیداری کی آئیک لہر پیدا ہو چکی بھیونڈی ، کلیان ، مورت ، ناسک اور پونے تک کے جوانوں بھی بیداری کی آئیک لہر پیدا ہو چکی بھیونڈی ، کلیان ، مورت ، ناسک اور پونے تک کے جوانوں بھی بیداری کی آئیک لہر پیدا ہو چکی

سوال: فرد غرضویات کے لیے موثر انداز میں کام کرنے کے لیے کیا تدہیر ہیں ہوسکتی ہیں۔
جسواب: بیا کی ایساسوال ہے، جس میں بہت وسعت ہے، بولوں آو دفتر ہو گھوں آو واستان
ہے، سر دست فروغ رضویات، تغییم رضویات، اور رضا شنای کے لیے جو تدبیر ہیں اپنائی جاری
ہیں، وہ اپنی جگہ پر تخفیم رضویات کی ایک شکل طلبا میں کا رزمینٹنگ، لائب رہر یوں، او فی کلبوں، علمی
طلقوں، جدید وافش گاہوں کے اساتذہ وطلبا میں امام احمر رضا پر ضومی لیکچرز کا اجتمام کیا جائے،
ان جس آسان مفید لٹر پچر کی اشاعت کی جائے ، اس کی ایک شکل رہ بھی ہوسکتی ہے جب ماہ صفر کا
جائز مودار ہو۔ مقالی، شلقی، صوبائی، بکلی سطح پر اپنی حداور بساط کے مطابق جھوٹے بڑے بیانے پر
حوالی جلے منعقد کے جائی ، سیمینار، سپوزیم، ورک شاپ، علمی غذا کرے، مباحثے ، کوئز کیٹیشن،
تحریری و تقریری انعامی مقابلہ بر پاکیا جائے۔ ہر مجد، ہر مدرسہ، ہر خانفاو، ہوم رضا، یا درضا، و کر سیا، جشن رضا متارے ۔ مظامی کارکنان، و بہت ساز افراد، کا میاب مندو بین کے درمیان انعامات،
رضا، جشن رضا متائے ۔ مظلمی کارکنان، و بہت ساز افراد، کا میاب مندو بین کے درمیان انعامات،
اعز از ات، ٹروفیاں، شیلڈ، کمائی شخف تیس موسری سے بھی ہو مکتی ہے کہ المی سنتی سے دائل سنت

# امام احمد رضا کا نفرنس وسمینار:عزم سے پھیل تک (منعقدہ کے فروری ۲۰۱۰ میرارد ڈمٹی)

عَيْق الرحل رضوى مركن أورى مثن كمشاجه أني كلم سي ....

#### أنينه

بیسویں صدی عیسوی بیس ویٹی خدمت علی کارنا ہے، فقیمی مبارت، سابقی بھیرت، سائنسی زکاوت اور جدید وقد یم علوم وٹنون پروسترس کے لحاظ ہے امام اجر رضا کی ذات نمایاں ،منفر داور یکمآئے روزگارہے ۔۔۔۔مسلم دنیا آپ کی ذات پر فخر کرئے و بچاہے۔

# آغاز: (۲۳۰ رکبر۲۰۰۹)

الله الله عن المارة من المام وراوارول مدارس الح في ورستيول اورمشا بيرعلاو دانش ورول كواعلانيد بيسترى فراجى -

 سوال: آخری سوال بیا بر کروغ رضویات کے لیے کانفرنس کے قوسط سے آپ کیا پیغام دینا جا جین ؟

جواب: اس کا نفرنس کے پلیٹ قارم ہے یہ پیغا مظرکیا جائے گا کہ یاروں نے نہر کو بح ، کنوال کو ریا بنا ویا اور دنیا نے باور کرلیا کہ ملک ولمت کے تلقصین بھی تھے، جب کہ امراک کے برحک ہے، یہ ہماری فقلت ، ستی ، تسابلی ، جود، بے سی ، بے بھری ، بے بھیرتی کا متیجہ ہے ، امام احمد رضا جو بحر تھے ، جود ریا تھے ، ہم نے نہر اور کنویں کی شکل ہیں چیش کیا ، اس کا نفرنس سے رضویات کو والی بحر میں دریا کی شکل ہیں چیش کیا ، اس کا نفرنس سے رضویات کو والی بحر میں دریا کی شائل ہیں چیش کیا ، اس کا نفرنس سے دخویات کو اور چی کوئن کھینے کی تحر کیک پیدا کی جائے گی ، تا کہ دنیا امام احمد رضا کے نام احمد رضا کے نام احمد رضا کے بھی بیدا کی جائے گی ، تا کہ دنیا

جڑ۔۔۔۔۔اس کے بعد پروگرام کی تشییری سرگرمیوں کے پیش نظر ملاؤ کے ایک رنگ فروش سرفراز احمد سے ملاقات کی گئی۔اللہ انھیں جڑائے خیروے،افھوں نے پوسٹر ملاحظ فرما کر بغیر کسی تقاضے کے خود ہی فرمایا: جسنڈوں، بیسزوں کے لیے جیتے کیمیکٹر اور کھر کی ضرورت ہوگی ،حاضر کردوں گا۔

جنا ..... و بال سے فراخت کے بعد کا نفونس آفس بھٹی کرا گلے دن کے لیے پچھ منصوبہ بندی کی ۔ اور ڈاکٹر عشم محرم کی مجلس میں چلے صحنے ۔ راقم گھر کی ست دوانہ ہو گیا .....

المارة مبركودفترى كام فمائ كادر كالمفيد مفور في الحقيد

ہے۔۔۔۔۔ ۱۲۸ ردمبر کواشرف الصوفیہ سے ملاقات کی ، جس میں آپ نے کئی مغید مشورے دیے اور خوشی و مسرت کا اظہار فریایا۔

## مولانا عبدالقادر علوی سے ملاقات:

آپ نے ڈاکٹر مشن سے متعلق فر مایا: "ان کے کا موں سے علامہ مشتاق اجر نظامی اور علامہ ارشد القادی کی روجیں خوش ہوتی ہوں گی۔ "

الله ١٩٠٠٠٠٠ د مركو بهائندر كے مخلف علاقوں ش تشبيري بوسراً ويزال كيے مجے ۔

### عارف نسیم خاں سے ملاقات:

آپ سے کا نفرنس کے ضروری اور اہم امور پر گفتگو ہوئی ، آپ نے پانچ منٹ کا وقت دیا تھا۔ لیکن جناب عارف میم خان وزیر تحکومت مہاراشٹر ڈاکٹر غلام جابر کی گفتگو سے اشامنا ٹر ہوئے کہ پونے محضنہ تک بیدلما قات طویل ہوئی۔وزیر موصوف نے ڈاکٹر جابر خس کے جذبات وکٹن کی پذیرائی کی اور کہا کہ آپ جیسے ہیر سے اب بحک کہاں پوشیدہ شے ممبئی کے بعض علما اور پیران کرام نے سدید کوزیا دو نقصان پہنچایا۔الا ماشا ماللہ۔ جماعت اہل سات کوآپ جیسے قائل افراد کی ضرورت ہے۔

این سیعد تغییر رضامیحد کراه ایست ، مولا با تورمجر تغیم القاوری ، مولا با رحمت الله صدیقی سے ملاقات و متاولهٔ خیال ہوا۔

بن .... بعد نماز عصر مفتی زیر احمد بر کاتی بخوشه مجد کرلاے تبادل خیال کیا حمیاران کو دعوت دینے کے

ہیں۔۔۔ بخلف ذرائع (مثل e-mail, SMS, Cell, فیره) سے موام الناس کو پروگرام کی اطلاع پیچانا اور کا نفرنس کی افادیت سے آگاہ کرنا۔

" بیکوئی خدمت ہوئی۔ جارے علما اور مقررین حضرات تقریروں جس چند تھنے اور پھومنٹ اعلیٰ حضرت کا ذکر کرے نذرائے وصول کر لیتے ہیں۔ تمرآپ کا بیقدم واقعی منفروہ، اس سے ٹی نسل اور خصوصاً ایجو کیڈیڈ طبقے ہیں ایک اچھا تاثر قائم ہوگا۔"

#### اظھار شمس:

دوران کفتگوش مصباحی صاحب نے اپنے خیالات کا بھی اظہار فرمایا، جس بیس ان کا دروہ ملت کی کی اور رضویات کے فروخ کا جذب میاں تھا۔ شس مصباحی نے کئی علی نکات بیان کیے اور کئی نے کوشے واکے بعثلا

جلا ...... و نیوی ماہرین معاشیات نے بینک کاری کے نظام سے متعلق ۱۹۳۱ء میں شوشہ چھوڑا، جب کہ اعلیٰ هنزت نے ۱۹۱۲ء میں مسلم بینک کاری کارات بتا دیا تھا اوراس پر قفر انگیز رسالہ '' تدبیر قفاح و نجات و اصلاح '' تکھا۔

الله ..... موصوف نے کہا کرفلاں پروفیسرائے مقالد میں کہتے ہیں کہ" قوم کی بنیا دوطنیت پر ہے یا نہ ہب پر" پرفلسفہ ڈاکٹر اقبال نے ۱۹۳۰ء کے بعد ویش فر مایاجب کرامام احمد رضا ۱۹۱۹ء میں مسلم قومیت پر کتاب تحریر فرما کے تئے جس کانام "المحجمة العلو تصنعفی اینة المصنحة" ہے۔

#### ايک الميه:

موصوف نے اور بھی کئی مفید معلومات فراہم کی ، فرمایا: امام احمد رضا واقعی وریا تھے، علم کا بحر

#### عزم کی سمت:

۱۳۱ رومبر ۱۹۰۹ ما نولس آفس میں مینٹ ہوئی، جس میں کا نفرنس کے تعلق مے منصوبے پیش ہوئے اور انھیں مملی جامہ پہنائے اور دسائل کے ہارے میں بحث وافیعلے ہوئے۔

#### سنھرا موقع:

مولانا عبدالقا در علوی سے ملاقات کی گئی، جس کا مقصد تیاری کی اب تک کی تفصیلات سے
آگاہ کرنا تھا، آپ نے اپنی بحر پورحایت کا لیقین دلایا اور استے بڑے پیانے پر سمینار و کا نفرنس منعقد کر
سے ساج کے مختصطفوں سے مر بوطافر ادکو مدموکر نے پر مہارک یا ددی فر مایا کہ آپ کے کاموں کو دکھیے
کر ایسا لگنا ہے جیسے ہماری جماعت کو ایک اور پر وفیسر مسعودا حمد لی گیا ہو، ڈی نسل اور بدگران طبقہ تک سچائی
پہنچانے کا بیا لیک شہر اموقع ہے۔

اس کے بعد ہم لوگوں نے نماز عصر دارالعلوم مجبوب بیجانی میں اداکی، پھر حاتی کلیم اند صاحب
سے ملنے روان ہوئے ، بیر میشنگ بھی کافی دل جب رہی ، بھی حاضرین نے اپنے زریں خیالات کا اظہار
کیا، جن میں مفتی سیدشاکر میٹی ، مفتی زیر مصباحی ، مولانا نور محد تیم القادری وغیرہ بھی شریک تھے۔
میٹنگ میں شامل ایک صاحب کو بید پسند ند آیا کہ ہم امام احر رضا کا نفرنس و سمینار مستحقد کریں اور ان کے
حاسدین یا مخالفین کو بحیثیت سامع ہی ہی، موکریں ۔ خیر ایک لحاظ سے بیدایک اچھا مشورہ تھا، ان ک
دائے سرآ تھوں ہے۔

#### ازاله:

انحول نے ہماری اصلاح فرمائی، لیکن یہاں تصویر کا دوسرارخ بھی ویجنا جاہیے، کہ اگر ہم غیروں کو دعوکرتے اور انھیں یہ بتاتے کہ اعلی معنزت کی شان کیا تھی، ان کاعلی مقام کیا تھا، ان ک اعتقادی خدمات کیا تھیں، بعض متاثر ہوتے ، بعض کی جگائی دور ہوتی کہ بتایا کیا گیا تھا اور بھی کیا ہاور وہ ہم سے قریب آتے ، قبول حق کی راہ ہم وار ہوتی ، ہمیں اس شکوے کا موقع نہ مال کری نسل ہم سے دور ہور بی ہے۔۔۔۔۔دوران کھنگاوایک صاحب کو احتراض تھا آنگاش اشتہار کے لفظ All Community

## دیدهٔ اغیار کو بینا کر دیں!:

۳رجنوری ۲۰۱۰ و کوکرلا کے مدرسے فوشیہ میں ایک علاقائی میڈنگ کا انعقاد کیا گیا، جس بھی علاقے کی مساجد کے انتہ علا کے کرام شریک ہوئے اور کچو سرکردہ افراد مدعو تھے، اس میڈنگ بیل میں علاقے کی مساجد کے انتہ علا کے کرام شریک ہوئے اور کچو سرکردہ افراد مدعو تھے، میڈنگ کا آغاز طلاوت کا اور شرک کے صدر شعبۂ اردو پر وفیسر صاحب بلی صاحب بھی تینٹ کے افرانس و مقاصد پر مولانا اور محد کلام پاک سے ہوا۔ بعدہ کلام الامام کے نفحے کنٹلائے کئے، میڈنگ کے افرانس و مقاصد پر مولانا اور محد تھے مالقادری نے دوشی ڈالی ، جبکہ میں ارک کو بیز ڈاکٹر غلام جابر کی خدمات کا تھارف صدر بھل مفتی زمیر مصباحی نے فرمایا۔ اس کے بعد ڈاکٹر شمس نے اپنے احساسات کی ترجمانی اس شعرے فرمائی :

کھ اس طرح جیش برم عمر عالم عی خود جلیس دیدة اخیار کو بیما کر دی

اور بہت سے علی نگات بیان کے اور خدمات رضا کے ایسے گوشوں پر روشنی ڈائی جو اب تک پر دو تھا بھی شخصہ نگاہوں سے او جسل تقصہ یا جنیس جان ہو جو کر چھپایا گیا تھا، آپ کے خطاب کو حاضرین نے پہند فرمایا ، الغرض خدمات رضا پر جس انداز ہے آپ نے روشنی ڈائی ، اس سے پہلے کا نول نے ایسی گفتگونہ سنی ، اچھوٹا انداز ، دل بھی افر نے والے نگات ، آپ نے معاصرین رضا بھی مرسید ، ابوالکلام آزاد، اور ویکر نام نہاد مسلمین کے افکار سے امام احر رضا کے افکار کا نقابل فرمایا اور امام احد رضا کی تخطیم فکر کی بالادی ٹابت فرمائی ، جامع انداز بھی گفتگوفر مائی ، امام کے سابھی ، حاجی ، ویٹی ، اصلاحی افکار پر مثالوں کے ساتھ دوشنی ڈائی ، میننگ کے افتام پر لائے تھل بھی ہے کیا گیا اور مغید مشورے ہوئے۔

#### منصوبه سازی:

تعاقب فرمایا، اور حم شرع واضح کیا ، تجب کی بات ہے کہ اعلیٰ حضرت ہے ٢ سورسال پہلے جنسوں نے رو
کیا ، جیسے علی نے بدایوں ، علی نے والی و فیرآ با دو فیر وان پر طعنے نہیں کے جاتے ، جینے اعلیٰ حضرت پر فرق
بائے باطلہ کی طرف ہے کے جاتے ہیں ، اس کی وجہ بی ہے کہ کر وفریب کے تمام پر دے علی ہے ترجن
کے حوالے ہے امام اجر رضائے بیا کہ کر دیے اور باطل کو سرچھیا نامشکل ہوگیا ، تب اتجام کا سہار الیا گیا ،
آخر جس کا نفرنس و سمینا رکی افا و بہت پر علمی گفتگو کی اور خصوصاً طلبہ کوشرکت کی وجوت دی ، سلام اور اشرف
الصوفید کی دعا پر محفل کا اعتبام ہوا ، اور ڈاکٹوشس اشرف الصوفید کے ہمراہ روانہ ہوگے ، جب کہ ہی مفتی
زیبر کے ساتھ کر کا کی طرف روانہ ہوا۔

# علاقانی میٹنگوں کا انعقاد:

۱۰رجنوری دفتری امورتمثائے مجے ہمیٹارے متعلق بعض اہم کام انجام دیے مجے ، کچومقامی افرادے میشنگیں ہوئیں ،

اارجنورى ممينار سيمتعلق دركاروسائل برغوركيا ميا

۵ارجنوری تک روزاند ای میتنگون کا انعقاد ہوتا اور لائخ عمل مرتب ہوتے ،۵ارجنوری کوکر لا ویسٹ کا مختصر دورہ کیا گیا ادر جس بی بعض اہم افراد سے ل کرسمینار سے متعلق اسور پر گفتگو کی گئی اور فنڈ کے ذرائع تلاش کیے میں وجاجی سلیم ،حاجی عبد المجید ،حاجی کلیم دو بگر افراد سے طاقا تھی ہو کیں۔

۱۸ رجنوری کو جملہ امور برخور وخوض ہوا، جوگیشوری وارالعلوم مخد وسید یس میشنگ کا انعقاد کیا عمیا، جس میں علاقائی علانے شرکت کی ، اور مفید تجاویز چیش ہوئیں۔ شام میں جسٹی بابانوری ماہم ہے طاقات کا وقت طے ہواا دران کے دولت کدہ پر تمائند وافراد
کی میڈنگ ہوئی، جس میں پروگرام کے افراض و مقاصد پر روشی ڈائی گئی اور کا نفرنس و مینار کے بیتی
افرات ہے آگاہ کیا جمید سینار کی ایمیت واقا دیت پر ڈاکٹرنٹس نے صراحثار وشنی ڈائی، آپ کی باتوں
ہے متاثر ہوکرا کے صاحب عبدالکریم بھائی نے مالی تعاون سے نواز اماس کے بعد میڈنگ کا افتام ہوااور
پروگرام کو کامیائی ہے ہم کنار کرنے کا جیشی بابانوری نے بیتین دلایا اور دوروز کا وقت ما نگا، دوون کے بعد
نوری بابا کی طبیعت فراب ہوگئی اوران کا وعد وتھی وعد وہی رہا۔

۸رجنوری جمد کا دن تھا، کانفرنس آفس بھی تجع جو کرمنصوبہ سازی کی گئی، بینڈیل، پرسٹر کی اشاعت سے متعلق منصوبہ بندی کی گئی، کیوں کہ مقام کانفرنس کا تعین کیا جا چکا تھا۔

## اشرف الصوفيه سے ملاقات:

عشائے بعد تھانہ ہیں ایک کار زمیننگ کا انعقاد کیا گیا، جہاں اشرف السوفی سیر جمد اشرف السوفی سیر جمد اشرف صاحب ایک احداث کی صدارت کی صدارت ہی جات ہو ہارہ نے السوفی نے ، کری صدارت کی جلوہ ہارہ و نے سے قبل اشرف السوفی نے کا نفونس کے اراکین کو بلایا اور مشوروں کے ساتھ ساتھ کا نفونس کی کامیا بی کے لیے دعاؤں سے نوازا، اثنا ہی نہیں سرگرم نوجوانوں کی ٹیم بھی فراہم کی، جو تھانہ اور الطراف ہیں کام کے لیے تیارہ و گئے۔

اشرف السوقية في كانفرنس بي اپنا رښاياند كردارادا كيا بطويل طاقات كے بعد جله بيل شركت كى ، جبال مفتى زير صاحب سواد اعظم كى حقانيت پريدل كفتكوفر بار ب تتى ، آپ كے قطاب ك بعد ؤاكثر غلام جاير نے اظهار خيال فر مايا ، امام احمد رضا كى جرجت شخصيت كا تعادف تاريخى تناظر بي محققاندانداز بي چيش فر مايا ، خصوصاً وائش كا بول سے مربوط طلبا كوفاطب فر ماكر امام احمد رضا كى سائنى بھيرت پردوشنى ۋالى ، امام كے معاصر سائنس دانول پر امام كى فوقيت فايت كى ، تاريخى دالال سے امام احمد رضا پر لگائے جانے والے الزامات كى تعول دى ، فر ماياكہ جب تقوية الا بيمان تكھى كى ، ابات رسالت كار الكاب كيا كيا ، توسب سے پہلے اس كار دعلام فضل حق فيرآ بادى نے " محقيق الفتوى" كے نام سے فر مايا ، اسى وقت سے رونكھا كيا ، اس كے كم ويش ٢٣ ريرسوں كے بعد امام احمد رضائے و بابيت كاعلى مینی میں ہوئی کہ حضرت اجمیر مقدی آشریف نے گئے ہیں بمولا نا مظبر حسین ملیمی کودعوت نامہ سپر دکر سے رخصت ہوگئے۔

## عزم و جرأت كا مظاهره:

۱۹۲ میں سے انتخاب کی جی انتخابی امور نمٹائے گئے اور تیاری ہے متعلق سرگرمیاں رہیں۔ بیدو ماہ
کا عرصہ ہماری جماعت کی ہے جس کی منے واتی تصویر میرے لیے ثابت ہوا کہیں کہیں ایے سلوک کا ساسنا
بھی ہوا کہ دل تڑپ افتا ، احساسات مجروح ہوجائے ، جذبات زخی ہوجائے ، گرجس جرات وحوصلہ
مندی کا مظاہرہ ڈاکٹر غلام جا برحش نے کیا ، وہ عزائم میں تی جان ڈال جاتا ، جے میں مضعل راہ مجھتا
ہوں۔ وہ مجابر سنیت ہیں ، اان کے منصوبوں پر جماعت کے سرگردہ افرادکو بھیدگ سے مل کرنا چاہیے جس
سے انتظاب کا سوری طلوع ہوگا ، گر اماری جماعی ہے جس کا کیا جائے ، منمی کا مول ہے کم ای لوگ ول
ہمیں کا اظہار کر پاتے ہیں ، بیراہ ہوی وشوار کیکن کام کی ہے ، جماعت کے گئے حضرات نام وقمود کے
کاموں کو زیادہ فوقیت دیتے ہیں ، الا ماشا ہ اللہ ۔ میرے استاؤ نے ایسے تی ایک صاحب فیر کو کہا تھا کہ
کاموں کو زیادہ فوقیت دیتے ہیں ، الا ماشا ہ اللہ ۔ میرے استاؤ نے ایسے تی ایک صاحب فیر کو کہا تھا کہ
سے فال فلال ملک کام کیوں فیس انجام دیتے ، اگر آپ بیدار ہیں ، قوصرف سنیت کے افتراری کری پر
ہمینے کا میس بیلی کام کیوں فیس انجام دیتے ، اگر آپ بیدار ہیں ، قوصرف سنیت کے افتراری کری پر

#### امید یا مایوسی:

الرمنا كاق للكيل المستحدد المس

۹ ارجنوری کوائد جری بین مولانا ناصر کے مکان پرنشست رہی وہاں سے مولانا ایرار عالم کے باس اشتہاری اشیا کی قرابھی کے لیے روائتی ہوئی۔

بیال ادا کین مینار کا اراده میننگ کا تھا، کین فرمدداران نے مجد کا ما تک آن کردیا، جس کے سبب میننگ ایک چلے میں تبدیل ہوگئی اور مختفر وقت میں موانا تا میننگ ایک چلے میں تبدیل ہوگئی اور مختفر وقت میں موانا کا آغاز قاری جوسلیم کی تلاوت قرآن سے مغران صاحب نے فیاں معانی محداد قرآن سے ہوا انعت شریف موانا تا محداسلم برکائی نے چش فر مائی ، تاثر آئی خطبہ موانا نامختی محداد قیر صاحب نے دیا ، محس شریف میں آپ نے فاکٹر غلام جاہر کی خد مات کو مل کر مرابا اور ان کی تحقیق بھیرت سے چش نظر مقلر اسلام کے خطاب سے نو از ااور پر دگرام کو مل تا تیوسے نو از ا

مرکزی خطاب و اکترش فرمایا۔ جس بین امام احدر مضایر نگائے جانے والے الزامات کا انتخاب کیا۔ جس بین امام احدر مضایر نگائے جانے والے الزامات کا احد مضاجر کیا، جیائی اجا گری۔ معیار تعلیم کے حوالے سے اصلاحی نگات بیان کیے۔ فرمایا امام احدر مضاجر مضاجر مضاجر کے اور ایکچ کیا گیا ہے۔ علوم پر دلاک دیے، اور ایکچ کیا پڑ طبقے کے ذہنوں کو چنجو وال کہا کہ آپ کا نظر فس میں امام احدر مضاکی ضدمات پر دوجلو سے ماحظ و فرمائی کے جن سے نگائیں خرود و جائیں گی

# انتظامی امور پر گفتگو:

۱۶ رجنوری کوان تکامی امورے متعلق کچی معززین سے طاقات طے ہوئی اور وقت متعین کیا کیا، بعد نماز مغرب مجرعل روڈیٹنی کرایک تلص رحت اللہ بھائی سے طاقات کی تلی، آپ نے جملہ امور سے متعلق اپنی دل چھی کا ظہار کیا اور تعاون کا یقین دلایا۔

ہم لوگ بیبال سے جنارہ مجد کے امام وخطیب مولان عبدالرشید رحمانی سے طاقات کو مجے، راستے میں کئی افراد سے طاقات رہی، جیسے تیم روکڑیا، بیسٹ فروٹ والا، حاتی خلیل صاحب جنھوں نے وعدہ کیا کہ پروگرام میں ضرورا کئیں گے۔ سمحول نے حوصلہ افزائی کی، مولانا عبدالرشید صاحب نے پروگرام سے متعلق اپنی رائے دئی اور مبارک بادیجی۔

امیری وجوت اسلامی معفرت مولاناشا كرخلي أورى صاحب سے ملاقات كاعزم تها، جب آفس

اور عبدالعزیز بھائی سن سے ملاقات مطے ہوئی، اول الذکر سے ملاقات تو ہوئی لیکن مولانا سراج اظہر صاحب کوفوری کام سے کہیں جانا ہو گیا ان سے ملاقات نہ ہو تکی، تو ان کے صاحب زادہ مولانا سید منہاج سے ملاقات کی، چھنوں نے محبت سے جارااستقبال کیا۔مہمان نوازی کی۔

۲۹ رجنوری کوجری مری گراہ میں ڈاکٹر سعیداحسن قادری کے ذریعے پوسٹر اور جھنڈے وغیرہ پونہ پہنچائے گئے، جب کے شام کوفار دق سودا گر درویش صاحب سے میڈنگ ہوئی تھی ، جس کے لیے ڈاکٹر حمس اور سلیم بھائی روانہ ہوئے۔

تیار یوں کے دوران بھی بھی ایسے لیمج آجاتے کہ تھیں پرتم ہوجا تیں، دل بچھ ساجا تا اور جب بھی کوئی خوش خبری ملتی تو عزائم جواں ہوجائے، جذبات بجڑک جاتے ، حوصلے بڑھ جاتے ، آج بھی
کچھ یوں ہی ہوا۔ اور آج بیخوش خبری ملی کہ ایمن ملت کی آمدیقی ہے ، گھر کیا تھا ہمارا پوشر جواشاعت کو جا
چکا تھارکوا دیا گیا، کیوں کہ ایمن ملت اور تاج الشریعی کا نفونس بھی اثر کت کے لیے ڈاکٹر خس صاحب کی
ماہ ہے کوشاں جھے، اور ای سب فائش پوسٹر لیٹ کرویا گیا تھا، خجر بیتو خوش کن خبرتی ، ایمن ملت کی آمد کی
اطلاع حوصلوں کو تا ذو کرگئی ، ایمن ملت نے عزائم کے طاق پر امیدوں کے چرائے روشن فرما دیے ، پوسٹر
میں ایمن ملت کی آمد کا اعلان شامل کر کے دوبار و طباعت کو بھیج دیا ، کیوں کہ کا نفرنس کو اب ایک ہی ہفتہ
میں ایمن ملت کی آمد کا اعلان شامل کر کے دوبار و طباعت کو بھیج دیا ، کیوں کہ کا نفرنس کو اب ایک ہی ہفتہ
میں ایمن ملت کی آمد کا اعلان شامل کر کے دوبار و طباعت کو بھیج دیا ، کیوں کہ کا نفرنس کو اب ایک ہی ہفتہ

۳ رفروری کوستای افراد سے ملاقات کرنی تھی، شام میں جناب ابراہیم بھائی جان سے ساختا کروز میں ملاقات رہی، پروگرام کے سلسلے میں روزاول سے ہی نشیب وفراز آتے رہے، کوئی کم زورول ہوتا تو حوصلہ ہار بیٹھتا، گر ڈاکٹر غلام جابرش تو عزم تھکم کا ہمالہ تابت ہوئے، آگے ہی ہو ہے رہے، عزائم کی ٹی تاریخ مرتب کرنی تھی ،ایک ٹی تاریخ تکھنی تھی ، تا گفتہ بہ حالات میں تابت قدم رہے۔

مهر فروری کوارتھای معاملات میں وقت گز را، دشوریاں بھی حاکل ہو کیں ، ایسے مرحلے میں شیق بھائی آئے ، اپنے ذریکی کام لیا، جس کے سب پروگرام میں جیسا اسٹیج اور نشست جا بی تھی ویسانی ہوا۔

#### روشن صبح:

ے رفر وری کی صبح عمودار ہوئی ، ماہیسیوں کے باول چھٹ سے بسینار کا آغاز ہوا۔اللہ اللہ انور و کلبت کی ہزم بھی ، روحانی ماحول ، کیف آگیس ماحول ، ول کا عجب عالم ، علم کا ساں ، بات ہر ملی کے شاہ کی ، ایمان افروز ، علم وشعور وآگی ہے معمود ساں ، اٹل سنت کے اعلیٰ ذہن کیک جاہوئے ، ملک کی نام ور یوٹی ہرت ہیں امام احمد رضا کی ذات روٹنی کا مینار ہے، جس کی روٹنی پھیلائی جائے ، تو دور ونز دیک منور ہو اقعیں گے ، دل کی دنیا بیں انتقاب آجائے گا، ہم امیدوں کے ساتھ پڑھ دے تھے، ہر رکاوٹ حوصلوں ادر تجربوں کا سیب بین رہی تھی۔

الدا الشکوه ب کدلوگ کام نیم کرتے ، حقیقت بیب کہ جوکام کرتے ہیں ، ان کا ہم ساتھ ٹیم دیتے ، کاب کی خرورت ہے ، کام کرنے والوں کی حوصل افز الی کرنی جاہے ، ہم نے اگر ہی ہوج کرکہ ایک پر دگرام سے کیا ہوگا ، پیر چیچے کرلیا، تو بیات مایوس کن ہوگی ، لیکن ہم حوصلے کے ساتھ آ کے ہو ہے ، تو چھوڑ چھوٹانی کا سامان ہوگا ، ید گمانی کو دور ہونے کا سوقع فراہم ہوگا ، اند چروں کو قائم رہنے دیا وائش مندی نیس ، دوشنی کا سامان تو کرنا ہی جانے ، از الد ہونا جاہے ، بے دوسلگی عقل مندی نیس ، حوصلوں کے ساتھ آ کے ہو صابوگا۔

میننگ بی پین افراد نے شرکت کی مثلاً حافظ جہل صاحب مولا نااملم صاحب مولانا اکرم دضا ، ذاکثر عمران رضوی اور دیگر حضرات، ہم ان کے عزائم کے قدرواں ہیں، خیر چندافراد کے ماہی کن تاثر ات ے کیا ہوتا ہے۔ الحدد اللہ آدئی ہے کراچی تک اور ہندہ سندھ تک کا تقولس کے لیے ہزاروں زیا تھی دعا کی وسعدتی ہیں، لب میں کہدے ہیں، حوصلے چنک رہے ہیں، کامیالی قریب نظر آدہی ہے۔

موجود افراد کوڈا کشرصاحب نے پروگرام سے متعلق مطومات دی اور کام کے طریقے بتائے، انکات طے ہوئے، رات زیادہ ہو چکی تھی ہم لوث آئے۔ ادھر بھوک سے نڈھال تھے، شب درے تھے کا وقت ، کھانے کی تلاش فیر بیمر حلہ بھی طے ہوا اور جالن بھی جان آئی۔

# جماعتی کرب باعث حزن و ملال:

۲۹ رجنوری ۲۰۱۰ و ۱۳۰۰ میسیگر چه بید جماعت جن به بیشدر به گی ، آگے بوجے کی ، کین سبک سسک کر ، بی نے علامدار شدالقادری اور علامر مشتاق احمد نظائی کو جماحتی کرب بیس و هاڑی مار کر روتے دیکھا ہے۔ ہاتھ دی چوموانا آسان ہے ، گرقوم کی ترتی کے لیے علمی کام مشکل ہے ، مشکل تر ہے ، کوئی حوصلہ شکن مرحلہ سائے آتا قوڈ اکٹر عمس کا عزم قابل و ید ہوتا ، اللہ کریم ان سے عزم و حوصلہ کو قائم رکھے ، تاکہ جماعت الل سنت ان کے کام ہائے نمایاں سے تاویر ستنفید ہوتی رہے۔

# منزل کی طرف:

١٨ رجورى كوالحاج محرسعيد تورى ، مولانا سيدعيدا كجليل رضوى ، مولانا سيدسراج الليررضوى

رساسے رہا ہیں اور ہو ہیں۔

۸رجنوری کو نظام مصلفی رضوی اور ڈاکٹرسید شیم اجھتھی کے ہم رادگی مقامات کا دورہ کیا گیا۔
پیول کی بیں مولانا سیرسران اظہر کے بہاں گے ، اور طلبا داسا تذہ کی موجودگ ہیں پردگرام ہوا۔ وہاں
سے کیلکو گے الحاج مجرسید نوری صاحب، جناب مجد عارف رضوی سے ملاقا ہیں رہیں، کا نفرنس کا ذکر
رہا ہمینا رکی کامیا فی کا ڈکر دہا جسیوں کی صوا تیں بلند ہو کیں، ڈاکٹر غلام جابر شمس کی خدمات کا تذکرہ دہا۔

9 رجنوری کا دن بھی مصروفیت ہیں گزرا، مندوجین ہیں کی محقیقین کورخصت کرتا تھا، کمی کو ائیر
پورٹ کمی کو اشیش پہنچانا تھا، بھی علاو محقیقین نے سمینا دو کا نفرنس کی کامیا فی پردل کھول کرتا اثر آت دیے،
وعا میں دیں، ڈاکٹر شمس کے حوصلوں کی ستائش کی ادان کے جذبات کی قدر کی، ان کی خدمات کا اعتراف
کیا ۔ قائدانہ صلاحیت کا اعتراف کیا، جس انتظام سے بھی مثاثر ہوئے ، نظم وضیط کی بھی نے ستائش کی ۔
بہر حال کا نفرنس و سمینار کا اعتراف کیا، جس ارتظام سے بھی مثاثر ہوئے ، نظم وضیط کی بھی نے ستائش کی ۔
بہر حال کا نفرنس و سمینار کا اعتراف کیا، جس ارتظام سے بھی مثاثر ہوئے ، نظم وضیط کی بھی نے ستائش کی ۔
بہر حال کا نفرنس و سمینار کا اعتراف کیا، وعادیت اب بھی یا د آئی ہے، نؤ ایک کیف کا عالم طاری ہو وجاتا ہے ،
بہر حال کا نفرنس و مینار کا اعترام کی دوحاز بھی اس کے دو ایک کیا نوٹس کا انداز میں کا انداز میک کو انداز و کر دیں ، ادائہ کر بھی ان کی انداز میں و خواز و کر دیں ، ادائہ کر بھی ان کی خدمات کو تول فر مائے ۔ آئین بچاہ سیدالم میان علیات کا دیں ، جذبات کو تاز و کر دیں ، ادائہ کر بھی ان کی خدمات کو تول فر مائے ۔ آئین بچاہ سیدالم میان علی انداز اور دیں ، ادائہ کر دیں ، ادائہ کر دیم ان کی خدمات کو تول فر مائے۔

تر رضائ فی تھیل \_\_\_\_\_\_ ما تھیں ہے۔ اسلیم محققین جمع ہوئے، مقالہ خواتی ہوئی، حسن انتظام نے معدد بین وشرکا کو متاثر کیا۔ مندد بین وشرکا کو متاثر کیا۔

ا ہے بی ملک تے جیرے ملک سرد ہے تھرف میں مرے کشور نعب احمد ذیمن وقاب پرخوش گوارا ثر مرتب ہور ہے تھے، ڈاکٹر مش کے عزائم کی فصل آئ بارآ ور بور ہی تھی ، ان کے خلوص کا شجر پھل وار ہو چکا تھا میچے ہے:

> تغیر کی جانب مفت سل روال چل وادی یہ جاری ہے وہ محشن مجی جارا

سمینار دونشقوں پر مشتل تھا، تمام مقالات کو بغور سنا گیا، تجاویز ویش ہو کمی، دھزے شرف لمت نے تاثرات دیے۔ اشرف العوفیہ نے تاثرات دیے، سمینار کا میاب رہا، امام احد رضا کے افکار، تعلیمات، تحریکات اور کارناموں ہے قوم کو فیض یاب کرنے کی غرض ہے کئی التحریم کی مرتب ہوئے، قدامیر کی گئی، ادبیات بی فارشات رضا کی شمولیت کے لیے کارآ یہ کفتگو ہوئی، علی میاد شرہ ہوا، منصوبہ بندی کی گئے۔ اور سرشام سمینار، کا نوٹس کی شکل اختیار کر گیا۔ وسیع میدان تک وائنی کا شکوہ کر رہا تھا، جوش و بندی کی گئے۔ اور سرشام سمینار، کا نوٹس کی شکل اختیار کر گیا۔ وسیع میدان تک وائنی کا شکوہ کر رہا تھا، جوش و بندی کی سامند ہوئی کا نوٹس کا انتقاد ہوا، سیکڑوں علاء دائش ور، اسکالرز برشائح تشریف فی میات ہوئی ور اسکال مام فی قادری صدارت فر مارپ تھے، ایش ملے دھزت ڈاکٹر سید جھرائین میاں قبلہ سر پرتی فرما دے تھے، امام ملم ڈن محضرت خواجہ مظفر حمین صاحب جلوہ مار تھے۔ کی جلوے تھے، کی مقارے تھے، دل کی میاب کئی جاری تھے، کی مقارے تھے، دل کی مطاب کئی گوشے میاب نے تے، برگفتگو جید دفرا تھیزاور تو م وطرت کے در دھی ڈوئی ہوئی۔

كيف آكيس لهات كزر م يكن تاريخ بي ايخ مرايغ كبر مانغوش جيود مح مين كي سرزين ير

يبل بيرك ماند بحس كابر پهلودر ختال ب-ان كزديك وى تصوف واقعى بجوشر يعت كى

دوسرامقالدة اكفرخواجد اكرام ، جوابرالال نبرويوني ورشي ديلي في ومثن سل اورتكررضا كى ترسل، اس كے مسائل اورامكا نات" كے زرعوان ويش كيا موصوف نے على و نيابش امام موصوف ركام ك سلسط میں چندسوالات قائم کے اور تجاویز چش کیس، موسوف نے کہا: انترنیت اور میڈیا سطح پر امام احمد رضابه کام کی ضرورت ہے، آپ کی کتابوں کو عام قہم انداز میں نی سل کی نفسیات کو خونا رکھ کرشا لیج کر کے عام کیا جائے۔

تيسرامقاله يروفيسرة اكثر منظورا حدد كلي جيبركه يوني ورش نے چيش كيا۔ "امام احمد رضا كاليك اولي الن '' كے عنوان سے تحرير كرده مقالے ميں أتحول نے كہا: يو كى در شيز و تعليمي اداروں بيس امام احمد رضا كو بدهیست شاعر وادیب متعارف کرانا وقت کی ضرورت ہے۔آپ نے منطقی استدلال سے فن نعت کوئی اورادب فتى شي امام احدرضا كى بعيرت يردونني والى ال عمن شي في أيك مثاليس بحي ذكر كيس \_

علی کڑھ مسلم یوٹی ورش کے بروفیسرڈا کمٹرسراج احمداجملی (شعبۂ اردو) نے '' کمالات رضا کے احرّاف كي صورتين" كي عوان ب مقاله بيش كيا، موسوف في على اعداز بين كفتكوكي اور فرمايا: امام احمد رضا کی سائنسی بھیرت سے اوام کو واقف کرانا جا ہے، اگریزی میں آپ کی تحریرین شائع کر کے انھیں و نیا مجر میں عام کیا جائے۔ان کا تعارف والش ورحلتوں میں کروایا جائے تا کدائنت مسلمدان کی خدمات ے استفادہ کرے ۔۔۔۔ یا نچویں مقالہ نگار تھے، پروفیسر ڈاکٹر فاروق احمر صدیقی ہٹھیتہ اردومنظفر پوریوٹی ورس باراتھوں نے اپنے مقالہ "امام احررضا كااسلوب تقيداردواد بيات كے حوالے سے ميں كها: اولى غد مات من بلندمتصب برفائز الى جامع فخصيت دوردورتك نظرتين آنى \_

> جب مہر نمایاں ہوا سب جھپ کے تارے تو مجھ کو بجری برم میں جہا نظر آیا

سمينار كالبيضا مقاله ببعثوان" امام احمد رضا اورطب يوناني" والترسعيداحسن قادري، يوناني ميثريكل كان كي في في في كيا موصوف في اسيخ الى الجهوت مقال بين تحرير كيا: آب في ضرورت ك تحت طب كے موضوع يرحذات كے جلوے وكھائے الفت و تلفظادويد يرامام كودسترى حاصل تحى \_آپ کالجی بھیرے علم طب کے لیے باحث فرے۔

سانوال مقاله 'اعلیٰ حضرت-مجدوعم معاشیات' پروفیسر عبدالمجید صدیقی ، سابق پرکیل می کاج مالیگاؤں نے بیش کیا بموصوف نے ہندوستان میں مسلمانوں کی معاشی صورت حال پر گفتگو کی چر کھیٹی ر پورٹ: غلام مصطفیٰ رضوی مالیگاؤں Cell.09325028586

امام احمد رضا کی خدمات پر عالمی جامعات میں تحقیق ہور ہی ہے ( ڈاکٹر سیدامین میاں ) قومى سطح پر متعقده امام احمد رضا سمينار و كانفرنس مين علما و دانش وروں کی شرکت

منبى: امام احدرضا كوشريعت كم ساته طريقت ش جمي مهارت عاصل محى - عالمي جامعات ويوني ورسٹیوں میں امام احمد رضار محقیق ور ایسری ہوری ہے۔آپ کی ذات ایک لائٹ ہاؤس کی ہی ہےجس ے دوروز ویک روش یارے میں۔آپ کا عم الل تن کی علامت بن چکا ہے۔امام احدرضا ١٠٠ رعلوم میں مبارت رکھتے تھے، جس پرایک جامع کتاب جلدا رای ہے۔امام احدر شاایک ولی کا نام تھاجس في ٥٨ مرسال تك الني علم سے باطل كى سركونى كى - اعلى حضرت كا مسلك مسلك خوت وخواجد ب، مسلک صاحب البرکات ومسلک تفدوم سمنال ب\_مسلم یونی ورخی کے شعبہ دینیات میں فاوی رضوب ير حاجار باب، ان خيالات كاظهارات المت بروفيسر واكرسية عراض ميال مار بروى ، شعبة ارووعلى گڑھ مسلم ہوئی ورشی، جارہ تھین خافقاء برکاتید مار برہ مطہرہ نے مرکز برکات رضا ایج پیشنل اینڈ چر میل ارست کے زیرا ہمام منعقدہ امام احمد د ضامینار د کا فراس میں کیا۔ عرفر وری کوتو می سے پر میرا روڈ میں منعقدہ اس ملمی اجلاس بیں ملک مجرے مشاہیر دائش وران ،علاد مشاریج نے شرکت کی ،ملکی دملی سائل برامام احدرضا کے افکار کی روشی جی خور واگر کیا گیا۔ ایٹن ملت نے سمینار کے روح روال امیرالقلم واکثر غلام جابر عمل مصباحی کی خدمات کی بدیرائی کی اور فرمایا۔ واکثر غلام جابر نے آیک تح يك كاكام كياب- يحصان رفز ب-

صح اربح مینار کا آغاز شرف لمت حضرت میداد اشرف مار جروی ، اکم عکس مشتر د بل نے برجم كشائى سے فرمایا ، ازیں قبل طاوت وفعت خوانی بھی ہوئی۔ سمینار کی قطامت کے فرائنس بروفیسر ڈ آکٹر عبدالحميد البر، كلبركديوني ورش نے انجام ديے۔ پبلا مقال واكثر منظر حسين ، راقجي يوني ورش نے يہ عنوان" اعلى معرت برجيب مقر" ويل كيار موسوف في كها: موانا احد رضا كى محفيت ايس بشت ووران کانفرنس ایک مخص متاثر موکرامین ملت کے باتھوں داخل اسلام مواجس کا نام امین ملت ڈاکٹرسیدا بین میاں مار ہروی نے محمد عبداللہ حجویز کیا۔ڈاکٹر غلام جابر عش مصیاحی نے اس مبارک عمل کو فيض رضا قراره ياكه جس سائمان ولول بين بس كيا-

آخريس نطب صدارت محدث بميرعلامد ضياء المصطفى قادرى في ارشاد قرباياء آب كاموضوع امام احدرضا کی محدثاندوسائنسی بھیرت کے جلوے تھا، فرمایا: امام احمدرضائے پائی کی رحمت بر حقیق کی تو حدیث نبوی سے استدلال فریایا۔ آب تمام علوم کے ماہر تھے۔ آج حق اور دین حق تمی کی نسبت سے ر کیانا جاتا ہے او دوایام احدرضا کی ذات ہے۔ آپ کاظم بارگا و توحیت کا عطا کرد و تھا، جوعم لدنی تھا، جس کی پیشان کے قلم سے نظے ہوئے کوکوئی چینے ندکر کا۔امام احمد رضا سمینار وکا نفرنس کا اجتمام کر کے مولانا غلام جابر حمّس في بهت برد اقرض اتارديا ب---- كانفرنس كا اختمام المصطفى جان رحمت بيدلا كحول سلام؟ ادرا مین ملت کی پرسوز دعایر ہوا ، اخیر میں علاوانشوروں اور مشاریخ کرام نے اس طرح کی علمی نشست کے انعقاد يرمركز بركات رضا كومبارك بادويش ك-اس تاريخي ممينار وكانفرنس بش ملك بجرس بزارول الل علم وارباب وانش في شركت كي اورامام احدرضاكي ديني وتلمي خدمات يرشجيده خطبات ومقالات كوسنا\_ مجموق طور برنقم وضيط لايق ستأنش رباءاو رميمنار وكانفرنس اميدول سے زياد و كام ياب اور انتقاب آخريں ا بت ہوئی۔ جس کی علمی حیثیت یقینا متاثر کن ہے اور اس کی آواز دور تک سیلے گی ،افکار رضا کی روشی ے نگامیں خیرہ ہول کی اور اس برم رضا کی خوش ہو ہے گلستان علم وادب مبک انھیں گے۔ كى رو مصلمانوں كى معاشى ميدان ييس كم زورى كاحل امام احمد رضا كے معاشى نكات كے تناظر ييس كيا موصوف في كما مسلم معيشت كا عنام ك لي المام احددضا كي قد اير رعمل الريب آج ونيا کوسکون و عافیت کے لیے امام احمد رضا کے معاشی نظریات کو اپنا کرمسلم معیشت کے استحکام کی سمت تدریخ برهنا جاہے۔1917ء یمی بااسودی بینک کاری کاتصورام ماحدرضائے دیاجس کی بنیاد برسماشی تظریات بزی تیزی سے دنیا پراٹر انداز ہوئے ۔اب بھی ان تظریات پڑممل کی شرورت ہے۔

آ شوال مقال "المام احدرضا کی اتحاد اُست کے لیے جدوجہد" مروفیسر ڈاکٹرسید شیم معمی ،اور پینل یونی ورش پٹنے نے بیش کیا، موصوف نے فرمایا: اتحاد أست مسلمه كاسب سے براهلم بردار امام احمد رضا ہے۔آپ نے اسلامی روایات کو باقی رکھا۔ پٹندے امام احمد رضا کی سیکروں کتابیں شالع ہو تیں۔ امام احدرضا کی کتابی نصاب میں داخل کی جانی جائی جائیں۔معمولات اسلامی پرکار بند بہار کی خانقا ہیں قرامام احدرضا کے مطابق قائم کی کئیں۔ جہاں سے شریعت پر استقامت کا پیغام عام ہوا،اپنے مقالے میں موضوع سے متعلق مثالیں بھی واضح کیں ۔موسوف نے کی جبتوں ے امام احدرضا پر جید واور قر انكيز الفتكوى بمينارى بهل أشست كاختام يردعائي كلمات حضرت سيدشاه محداشرف اشرفي الجيااني في ارشاد فرمائے اور کہا کہ: امام الل سنت صاوقین کے امام میں ، ان کے مسلک مراستقامت میں نجات ہے۔ تا ثرات حضرت مید تحد اشرف میان مار ہروی نے دیے ،موصوف نے فرمایا: واکٹر غلام جابر حمس مصباحی نے پائی میں پھر ڈال کرافطراب پیدا کردیا اورسمینار وکانفرنس کے انعقاد سے امام احدرضا کی خدمات رعمی کام کے سے آفاق الاش کے این۔

سمینار کی دوسری نشست کے مقالدنگار ڈاکٹر غلام صطفی جم القادری اور ڈاکٹر امجد رضا امجد تھے، ہر دونے امام احمد رضا کے اردوادب پراحسانات، نشری وادنی انا نے ، اور دفت نگاہ برروتن ڈالتے ہوئے کہا،امام کی علیت کے احتراف کے باوجودنصاب میں ان بر کوشے شامل ندکریا انعصب برجی ہے،اردو اوب ك سرمائ ين امام احررضا كوفراموش كرويا كياب مقتى عبدالمنان كليمي، جامعداكرم العلوم مرادآباد في مسئلة عظير اورامام اجررضا" ك عنوان براستدلال ع مجر بور جيده تفتلوفر ماني موصوف في مستل كى نزاكت كوشرى بنيادول يرواضح كياءامام الدرضا كي محقق عن احتياط اورشر يعت كى ياس دارى واصح کی، ..... نماز مغرب کے بعد سوال وجواب کی نشست منعقد ہوئی، اضحے ہوئے سوالوں کے برجت و مدلل جوابات پروفیسر ڈاکٹر سید همیم سمی نے ویے سجیدہ اسلوب میں موصوف کے جوابات سے الل علم مخطوظ ومطمئن ہوئے۔

كانفرنس مين جب كدملك بجر ك علاه والش وراورمشائخ مندليس تحدامام احدرضاكي سائنسي

# زین بحرز حتیں۔۔۔۔فلک بحرفت تصورے بیجیل تک: سرگز شب عزم وجزم

اس اجمال کی تھوڑی تفصیل ہے ہے۔ ۱۰۰۱ء کو میں کیرالا سے مبنی نتقل ہوا، یہ فروری کا مہینہ تھا، تاریخ ۱۵ رفقی ، میراروڈ میں قیام پذیر ہوا، کرایا کا مکان تھا، میں تنہا کمین تھا، کی میں سولس تھیں جھم منوارتھا، بجراس کے کوئی یارتھا، ندآ شنا۔ تنہائی تھی ، ذہن حاضرتھا، قرطاس وقعم سے خوب

آپٹنی عزم: وہ آواز کیا تھی جُوفیب ہے نمودار ہوتی بنس نس میں ،انگ انگ میں آپٹی عزم کی امیر بیٹ بحردیتی سنب تو میں صبط نہ کر سکا ،اگر صبط کرنے کی کوشش کرتا ، تو قریب تھا ول د ماغ کی نسیں مجست جاتیں۔

اگلٹا پڑا: 'جس شیرین نے خیال کے پیچلے تی دنوں ہے نیم جان ، نیم جمنون کردیا تھا، ووجھے اگلٹا پڑا، یہ ۱۲ ارک اردسمبری تاریخ تھی۔ سب ہے پہلے جس فخص کو بلایا، ووجناب سعید علی عرف بابا جان تھے۔ پھر جناب بنیل انجینئر اور جناب عارف بھائی کو بلایا۔ دل کی بات زبان پر لایا۔ تینوں نے 'بان' کہا۔ ساتھ بھانے کا عہد و بیان کیا۔ جس تو تھائی اب یہ تین آگئے، جاریار ہوگئے۔ جس نادیدہ ناچید ولذت ہے بیں سر شار تھا۔ یہ تینوں بھی سر شار ہوگئے۔ ایسا بوار وگرام ، نہ کھی دیکھا

آ واز چرک کی آید: تشمیری مهم کایه پهلام حله، جواردو، انگریزی کے دواشتهار، دو پیفلٹ پر
مشتل تفاء تاریخ ومقام کے تعین سے خالی تھا۔ ہر چند کہ اعلان کردیا گیا تھا کہ تاریخ ومقام کا
اعلان بذریعیاشتہار، اخیار، بینڈنل، بینر، پرچم عقریب کیا جائے گا۔ تا ہم لوگ بے مبری کا شکار
ہور ہے تھے۔ شیدایان رضا، فدائیان رضا، عاشقان رضا فون کر کرکے ہمارے کا نوں میں با نگ
جرک بجارہ تھے۔ وہ ہو چید ہے تھے، یہ پروگرام کہاں ہوگا اور کب ہوگا، یہ آواز جرس جہال ہمیں
برس بجارہ کرتی، اس لیے کہ ابھی ایک فون کی بات ختم نہیں ہوتی، کہ دوسرا فون آ دھمکتا۔ وہیں اس
بات کا انداز وہ وتا کہ میناروکا نفرنس کی صدا، صدابھی اضیں، صدا برگوش جاہت ہورتی ہے۔ بی
بیداری، نیا انقلاب محسوں کیا جارہا ہے۔

محرم کی مولی: ابھی بیسب بھی ہوئی رہاتھا کہ طالات ہے ہے روا ہوکر چار پہنلٹ پھر
سپھاپ دیے گئے۔ بیکھی اردواورا گریزی ش چھاپا گیا، جوتقدادی وی ہزار تھے، آو ھے سادہ،
آو ھے تھیں تھے، خرومو آرٹ بیپر پر چار گرگی چھپائی ہے بیا بخلٹ انتہائی جاذب نظر، دکش لگ
رہے تھے۔ ماہ محرم مولی کر دہاتھا۔ دی روزہ مجال محرم کے بعد جہاں جہاں خصوصی بیان ہورہ
تھے، دہاں دہاں یہ بغلت تھیم کیا جارہا تھا۔ منبروں سے اعلان بھی ہورہا تھا، مجدوں، مدرسوں،
وفتر وں، دکانوں، مکانوں، بسول اور ٹرینوں ش بھی بیہ پھفٹ یا تو آویزال کیا یا ہا جارہا تھا۔
امام احدرضا سمیناروکانفرنس کی خر، اب اس آگ کی صورت اختیار کرچکی تھی، جوجنگل میں لگ کرآ نا
فائ کیل جاتی ہے یا جو پہاڑ کی چوٹی پر جلائی گئی، جس سے تمام آبادی روش ہوجاتی ہے۔ وادی
وکہسار کا ہرسافر باخبر ہوجاتا ہے۔ تھی کی مہم کا بید و سرامرطر تھا۔

نے قافلوں کی شرکت: اب تک کی پلیٹی ہشکیری کوششوں کا حاصل یہ ہوا کہ کچھ بچی عمر کے نیچ ، کچھ نو ہوا کہ کچھ بچی عمر کے نیچ ، کچھ نو جوان ، کچھ نے کارکنان ، کچھ نے قافلے ہم سے آ ملے جن سے کھنائیاں آساندوں میں بدلنے لیس اور وہ اپنے طریقوں سے ، عمر ہمارے مشوروں سے اس کا ذکر آ مے برحانے گئے ، کچھ بچوں نے ہمفلٹ تقییم کیے۔ کچھ نو جوانوں نے اشتہارات اور ہمفلٹ یہاں وہاں دوروراز مقامات پر بچوائے اور چہاں کروائے۔ کچھ جوانوں کا الگ الگ کروپ تارکیا گیا،

تھا، نہ کرایا تھا، اس لیے بیل آوالز ھتھائی، وہ نیٹوں آوادرزیا وہ الڑھ تھے۔ جذب فرہاد: راہ دشوارتھی، نہ نشیب کاعلم تھا، نہ فرازے واقفیت تھی، شیرین اس پارتھی، نیج بیس آگ کا دریا تھا، کا نؤں کا بہاڑتھا، نئے بستہ خون کی ویوار کھڑی تھی، ول بیس فرہاد کا جذبہ جاگ چکا تھا، ہاتھ بیس تین نے فرہا دہ تو تیس تھا، سب سمند شوق پہوار تھے۔ وفعتا ایز لگا دی بسمند شوق کے ہم سے دریا ختک، بیماز پاش پاش، ویوار سسار ہو چکی تھی۔ وم سے وم میس ہم اس پار کھڑے تھے، گر شیرین اب بھی ہماری دسترس سے باہرتی ، پھر غیب سے آواز آئی ہسمند شوق کوزندہ چھوڑ دو، البندوہ سمیرین اب بھی ہماری دسترس سے باہرتی ، پھر غیب سے آواز آئی ہسمند شوق کوزندہ چھوڑ دو، البندوہ

خوف ناک سناٹا: اب ہم شے سیا سے خوفناک سناٹا تھا، مہی فضائتی ، اندھیر اور گھنگھوراس قدر تیز تھی کہ ایک پید بھی کھڑ کے بتو کلیجہ مندکو، جان چھنی بیس آ جاتی تھی۔ شیرین پاس تھی ، مگر قابو ہے باہر۔اب ہم باس وناامیدی کے تھنے جنگل میں کھڑے ہے ،مگر جلدی امیدو فقع کی جاند ٹی میں نہا

پیکی کی کوئد: کیلی کوئد تی، راہ روش ہوجاتی، ہم پیکھ قدم آگے بڑھاتے۔ جگنو کی روشی ہمارے لیے بینارۂ نور ٹابت ہوجاتی۔ یوں ہم مسافت قطع کرتے۔ پھر تار کی چھا جاتی، ہمارا تافلہ رک جاتا۔ نوروظلمت، آس دیاس کی آگھ پچولی ہوتی رہی۔لیکن ہم بےست ہی سپی،سفر کرتے رہے۔

تشهیری مہم: بین بین کے جزیرے پرہم تھاتھ، برطرف ہوکاعالم تھا، بے حسی کی موت ہر سور قصال تھی ، اس ناچتی موت کے سامنے ہم نے زندگی کا اعلان کردیا۔ یقین کی پوری قوت، اعتاد کی ساری طاقت کے ساتھ تشہیری مہم کا آغاز کردیا گیا۔ ایک اردو جس، دوسرا انگلش ہیں، درمیانی سائز کے دواشتہار بیک وقت شائع کردیے تھے۔ پانچ پانچ ہزار کی تعداد ہیں بیدی ہزار اشتہارات تھے۔ای اشتہار کی سائز گھٹا کر پمفلٹ بنائے گئے۔ یہ بھی اردو، انگلش ہیں وی ہزار

ہلال محرم کی ہمرائی: ماہ محرم کا جائد نمودار ہو چکا تھا، مین کے قلب وجوائب میں بجالس محرم کا جال چیل چکا تھا، اس نتم کے اشتہار سے پہلی بار دیوار دور د کس رہے تھے، ہینڈیل، پے خلٹ ہاتھوں ہاتھوں تقسیم کیے جارہے تھے۔ مجالس محرم کے کئی خطبا اس تاریخ ساز پروگرام کا اعلان ہلال عمید کی خمود: ماد صفر کا چاند نمودار ہو دیا تھا۔ جیسے جیسے دن گزرر ہاتھا، بے قراریاں ہو ھورائ تھیں۔ ہرطرف جوئل وجذبات کا ایک طوفان ہر پاتھا، گھڑیاں گن گن کرکٹ رہی تھی، اوگ جج درخشاں کی بہارد کیسنے کو بے تاب ہور ہے تھے، یکھو وہ بھی تھے، جواندر بی اندر کڑھ دہ ہے تھے چہل رہے تھے، بہل بھی کر خاک را کھ ہور ہے تھے۔ یکھوا ہے بھی تھے، جو بخت تھے میں بچ و تاب کھا رہے تھے، ان کی شہرت، ان کی بوائی ،شرمسار بورائی تھی۔ اپنا قافلہ متنا نہ چال و ھال ہے، دھال ڈالیا آگے ہو ھتا جا رہا تھا، نہ ٹو کہلی ہاتوں کا احساس تھا۔ نہ حقد، حسد کے کا مؤل کی چہین کا ملال قوار نہیں ہے اعتمال کی کڑھن، قافلہ کی رفتار روک پارائی تھی، سیار قار، سیک رفتار قافلہ، ہوا کے ووٹی یہ موار تھا۔ جو آگے ہی آگے ہی چیش قدمی کرتے چلا جارہا تھا۔

پرچم رضا کی ببیار: ۳×۳ فث کا پرچم رضا بنایا گیا، جوانیک بزارکی تعداد میں تھا۔سلک سائن، كيڑے كاپيديئر چاركلر ميں چھايا كيا تھا، جس ميں امام احمد دضا تمينار و كانفرنس، تاريخ ،مقام، پرچم رضالكها كما تفارايك طرف كنبدرضا جلو ولكن تفاء دوسرى طرف لكزى وال كرسلاني كردي تني تقى، جب يد برچم تويلر، فور ويلر كا زيول، چوراجول، شابراجول، مجدول ك دروازول، مركول، مرر گاہوں پر آوپر ال کیا گیا، تو پر چم رضا کی بہار اہلِ ول کے دلوں کو گدگدانے تی، وا کے جمو کوں سے جب یہ پر چم اہرار ب تھے ، او کوں کے دل ڈول رہے تھے۔ آ تکھیں مخفور مور تی تھیں ، لوگ بهار بردوش مسرت بدامال مست خرام ، جوش وتر تک می ب خود موت جارب تھے۔ قریب سے قریب ر: ماہ صفر تیزی سے سنز کردہاتھا، منزل قریب سے قریب تر ہورہی تھی، شیرین تک چیخے میں دو جارفدم میا دو جار ہاتھ رو گئے تھے۔ جوش خود جوش زن تھا، جذبات سلگ کرانگار ہورہے تھے بحزم وحوصلہ کی معراج ہونے کو چندساعتیں باقی رہ گئے تھیں۔امین ملت سید شاہ این میاں مذفلہ سر پرتی کا پروانہ عطافر ما تیکے تھے۔راہ کے روڑے بھی کلیاں بن رہے تھے، سنگ راہ بھی پھول ثابت ہور ہاتھا، قاقلہ جوتازہ دم تھا ہمردوگرم کی شدت ہے آ زاد ہو چکا تھا۔ تسيرى مهم كا آخرى مرحله: ان آخرى مرحليين بم في دعوت نامد شائع كيا، جوفل اسكيب سائز مونا آرث پیرین قیامایک جانب اردو ، دوسری جانب انگریزی تقارییجی جار کاریس مجهایا گیا،جس کی تعداد دس ہزارتھی ، دعوت نامہ کالفاف ای سائز کا تھا،جس میں گلاب کے پھولوں میں

میں کے ذریعہ کیا جا تھا۔

کش کم کی گھائی: کوئی ایک درجن علاء ڈیڑھ درجن دانشور کی منظوری ل چکی تھی۔ حضرت

سید جمد اشرف میاں آگر ٹیکس کمشر دبلی بمینار کی صدارت اور افتقاح کی منظوری دے چکے تھے۔

محدث کیر علامہ ضیاء المصطفیٰ کا نفرنس کی صدارت قبول کر چکے تھے۔ امام علم فرن خواجہ منظر حسین

رضوی شرفینی کا عمدہ تعلیم کر چکے تھے۔ بیس تھا، گرہم من بی من بیل کش کمش کی گھائی میں بحک

رے جھے۔ جس دن سے اس کا ذکا آغاز ہوا تھا، اسی روز اول ہے ہم کوشش میں ہے کہ اس انتقابی پروگرام کی سر پرتی مفافقا و مار ہرویا پر فی شریف کی کوئی علمی پزرگ شخصیت کرے، اس کے لیے ہم

برابردا بطے میں دے۔ خواہش تھی کہ دونوں خانوادوں کی نمائندگی ہوجائے تو نوز علی نور پھر ہم ہوں

نعر و بلند کریں گے۔ آئے حضورہ آگھوں کا نورہ دل کا سرور لیکن پیرخواہش ہماری بوری نہ ہوگئی۔

امین ملت حضرت سید شاہ امین میاں مدخلہ نے تو کرم فرمادیا گر ہزار کوششوں ، ہر جھکنڈہ ا بہنانے

امین ملت حضرت سید شاہ امین میاں مدخلہ نے تو کرم فرمادیا گر ہزار کوششوں ، ہر جھکنڈہ ا بہنانے

پہلی شی کا تیسرامرحلہ تصمیری مہم کا تیسرامرحلہ بیٹری صورت میں تھا۔ ۵ سا کا رتھیں بیٹر دوسوی تعداد میں بنایا گیا۔ آرشٹ کے آرٹ نے بے جان بیٹروں میں جان ڈال دی تھی۔ جاذب نظر، ہولتے ہوئے بیٹرز کومین واطراف کی مساجد، مداری، چوراہوں، شاہراہوں پہ آویزاں کیا گیا۔ اردوہ اگریزی میں، بیبیٹرز دیکھ کرشہراورشیری اچھلنے گے، فون کا تا تنا بندھ گیا، مبارک بادیاں مطفقات کے دفون کا تا تنا بندھ گیا، مبارک بادیاں مطفقات کے دفون کا تا تنا بندھ گیا، مبارک بادیاں معنی کے دون اور مبارک بادیاں معنی کی سے انتظار تھا۔ جس کے لیے یہ مبارک بادی وربعہ کرد ہے تھے۔ اس محد اہم آمیز کا سے چینی سے انتظار تھا۔ جس کے لیے یہ

ميننگ بھی ہورہ ی تھی، جس میں متعلقہ علاقے کے علما معززین ، طلبہ، نوجوان، پڑھا لکھا طبقہ شرکت کرتا تھا۔ سمینار وکانفرنس کے مقاصد پر بجر پور روشنی ڈالی جاتی تھی ، فکر رضا کے جلوے بجھیرے جاتے تھے، نادیدہ، ناشنیدہ کوشے دکھائے ، سنائے جارہے تھے۔جس سے شرکا وسأمعين ميس حرارت، البريث، كرنث بيدا موجاتى تحى، شعورى طور بران كويد بات ضرور بتاكي جاتی تھی، وہ اس پروگرام میں ضرور شریک ہوں ،اپنی تعداد اور طاقت کا مظاہر وضرور کریں۔ ا پنی آفس میں قید: اب کوئی ایک ہفتہ عشرہ رہ کیا تھا۔ تشہیری ، تریکی ، دعوتی سرگرمیاں ، جو قریب ڈیڑھ مبیندے جاری تھیں، اب سٹ رای تھیں، میں اپنی آفس میں قید ہو چکا تھا۔ پہیں ے ساری فلڈ تک، آپریٹنگ کی جارہ کا تھی۔مصروفیت کا بیاما تھا کدائے تھر، جو آفس سے چند قدم يرب كعانا كعاف تك نيس جاياتاتها، ناشته كانويد نيس، دويبركا كعانا شام كو، رات كا كعانا، سحری کے وقت کھایا جا تھا۔ آنے والے وفود، افراد کو اٹینڈ کرنا، فوک ریسیو کرنا، کارکنان کو ڈ ائز یکشن دینا مشکل ہور ہاتھا۔ ٹاک پر دم تھا مگر بھراللہ نماز اسپنے وقت پر برابرا داہور ہی تھی۔ کراؤنڈ میں خیمہ زن: اب تین حارون ہی باتی رہ گئے تھے۔ میراروڈ کا سب سے بزا گراؤغہ، جبان پروگرام ہونا تھا، مرتیا تکر کبلاتا ہے۔جنوری کے مبیندیس وہاں سر کس لگا ہوا تھا۔ جب اس نے میک خالی کی ، تو میدان نا بمواری کا مظریش کرد با تھا، اس کیے پہلے اسے ہموار کیا گیا، پھرصفائی کی گئی۔ دودن میں بیکام پوراہوا، تیسرے دن وہاں اپنے پر وکرام کے لیے خیمہ، تمبو کا سامان ڈالا گیا، بمبر کی لمبائی چوڑ ائی ،۲۰× ۴۰۰ کی بمبر کے تینوں طرف میں فٹ جگہ چھوڑ کر ریلینگ لگائی گئی تھی۔ منبر کے پشت پر ۴۰×۴۰ کا بینر آویزال کیا گیا تھا۔ مرکزی منڈپ ۰۰×۰۰ ارکا تھا۔خواتین کا منڈ پ ۰۰۱×۵۰ کا تھا۔ نماز گاء ۱۰۰×۵۰ کی تھی۔ مرکز ی منڈ پ ے کوئی جالیس فٹ چھوڑ کر، ۱۰×۱۰ کے دی اسال لگائے گئے تھے۔ مین اعزاس کے قریب ريشيشن اورا نفاريشن كي كيبن بنائي كئ تقى \_ بين كيث نهايت شائداراوراو نچابنايا كيا، جس بر برجم رضالبرارے تھے۔منبرے آس پاس کئی کورنگائے گئے تھے۔عام پنڈال میں سو عکھے تھے۔منبر کے چیچے ۴۰× ۲۰ کا منڈپ ضیافت کیلیے تھا۔منبر کے دونوں باز و درخت نما دوجھومرنصب کیے گئے تھے۔ پوری ریٹنگ میں تازہ پھولوں کے گلدستے سجائے گئے تھے۔ قریب پندرہ ہزار نشستوں کیلیے بدره بزار كرسيال بجهائي حي تحيس - طهارت ووضوكا مناسب انتظام كيا كيا تحا- لا مُنك س بورا ہورڈ نگ کا جوم : شیرین کی آمد آمرتنی ، ہرطرح نہیں ، سوسوطرح فیر مقدم کا سوچا جار ہاتھا ، ۱۲×۸ کے سو، ۴×۸ کے سو، ہورڈ نگز بنائے گئے ۔ لکڑی سے فریم کرایا گیا، تب پھر چورا ہوں ، شاہرا ہوں ، بس اسٹانوں ، ریلوے اسٹیشنوں ، وغیرہ جسے مسلم علاقوں کے نمایاں مقامات پرلگائے سے ۔ یہ بھی اردو ، اگریزی زبان میں تھا۔

کشیر کا انو کھا انداز: تین ۱۸ ۳۸ کے پٹی نماییٹر دوسو بنائے گئے۔ جومیٹی کی ان لوکل بسوں
کے دونوں سائڈ چیکائے گئے، جوبطور خاص سلم علاقوں ہے دن میں کئی بارگزرتی ہیں۔ بہی نہیں
بلکہ ۱۳۳ کے سو بیٹر اور بنائے گئے، جومیٹی کے مسلم اکثر بنی علاقوں کے ایک سوبس اسٹاپ کی
پیشانی پر چیکائے گئے ، بینجی اردوہ انگریزی زبان میں تھامیم کئی کیا، ہندوستان کی تاریخ میں بیر پہلا
قدم تھا، جوکی ویٹی بلمی اجلاس کے لیے اس نے ڈھپ، ٹرائے ڈھٹک کا اہتمام کیا جارہا تھا،
لوگوں میں جوش و سرے کا نیانیا طوفان اٹھے رہا تھا۔

قائش پوسٹر: تشییری سرگرمیوں کے جوم میں، فائش پیسٹر شائع کیا گیا، جوآرٹ پہیر تشین چار کلر میں، پانچ ہزار کی تعداد میں تھا، ممئی، اطراف ممبئ میں لگایا گیا۔ دیمبر ۲۰۰۹ء کے اخر عشرو سے یہ پر چاری مہم شروع ہوئی تھی، جوجنوری ۱۰۱ء کے اخیر ہفتے تک آگر تھم گئی۔ ممبئی عظمی اور اس کے قرب وجوار میں ہیداری کی تا زواہر، تا زواہ طراب پیدا ہو چکا تھا۔ یہاں تک کہ گلیان، تھانے، بھیونڈی، پونہ، ناسک، مالیگا کان، دھلیا، بھساول، جلگا کان، مثان آباد، شولا پورو غیرو تک دعوت وشھیری کا ڈوراوراز ہو چکا تھا۔ ہر جگہ جوش وفروش کا عالم دید ٹی تھا۔ ہمیں جور پورٹ مل رہی تھی اس سے معلوم ہور ہاتھا، انسانی سرول کا ایک چوطر فرسیلاب سرفروری ۲۰۱۰، کومین کی طرف الڈ تا چلا آئے گا۔ خومینی میں جواڑ بھا تا کی کیفیت پیدا ہو بھی تھی۔

کورزمیٹنگ کا انتظام: الیں ایم ایس، ای میل، پینٹریل، پیشلید، بینز، پرچم رضا، پیسٹر، کٹ آوٹس، ہورڈنگ، خصوص دگوت نامہ کے ذریعہ جو پکھ ہور ہاتھا، دو تو ہو ہی رہاتھا، جگہ جگہ کورز

سمینار کا افتتاح: پرچم کشائی کے بعد تمام مہمانان خرامال خرامال منبر پرتشریف لائے۔سفید عادريسفيدسفيد مندي لكاكرجب بديراق براق وزرق برق مهمانان كراى يتشريف فرماهو ، تب نبایت طمانیت کے ساتھ کلام البی کی حلاوت سے پروگرام کا آغاز ہوا۔ اشرف لمت سید محد اشرف صاحب، جو سمينار كى صدارت فرمار ب تقى، الى كى زبان حق نشان سے سمينار كا اقتتاح ہوا، پھرمقالدنگاروں کی باری آئی، جوشرین کی زلف ورخ کامخلف متنوع، بی تی جہنوں سے مطالعه، مشاہدہ کرے، جومقالے کھولائے تھے، ان کا اختصار خطائی انداز بی پیش کررہے تھے۔ حاضرين، ناظرين بسامعين ،شاتقين، جوؤير همبينه عياب تحد، اب و محتى پيش آجمول، كلط كليكانون، ب وكيد ب تقرين رب تقي مخطوظ مورب تقر، جوجهال بيشا، بيشا الله الد حمياء اشخه كانام مك نبيل ليارسب بمدتن كوش بقيء كوش برآ واز تقد معلوم بور باقعاء سرول بيد يرند \_ بينهي بول -

سمیناری نظامت: روفیسر ڈاکٹر عبدالحمید صاحب، جو کلبرکد یو نیورش ، گلبرکد شریف کے شعبد اردوو فاری کے بیڈ ہیں ،اور قیکلٹی آف آرٹس کے ڈین ہیں بمینار کی نظامت کررہے تھے۔ يروفيسرعبدالحميدصاحب رضويات كالحجرامطالعدر كحقيي ان كواس موضوع عضصى شغف بھی ہے، بیان کا دانشوار نہ بڑا پن تھا، جو بیفر بیفیہ خوش دلی سے انجام دے رہے تھے۔ مجمع كا تقاضد: بطورهام كى بعى اجلاس ين ناظم اجلاس لوكول كوبلاتا ب، يبال الني كنكابرى تقى ، جب مينار كى بېلى نشست ، ۋېرھ بېجە دن څتم بمو كى ، واد كارضا بيس آ واز اذ ان گوڭى ، نماز اور کھانے کا وقفہ رکھا گیا اور اعلان کیا گیا کہ سمینار کی دوسری نشست سے پہر تین بجے شروع ہوگ، نماز کے بعد وہ بی بچے مجمع پھرے جم کیا اور تفاضہ کیا کہ پروگرام پھرے شروع کیاجائے۔ مہمانان کھانا ہی کھارہے تھے منتظمین جرت میں تھے کہ کیا جائے ، جمع کے اصرارآ میز تقاضہ پر و دری نشست فورا شروع کردی گئی مجمع کی خوابش بزئپ بشوق و ذوق واقعی جیران کن تھا۔ سوال وجواب کاسیشن: سمینار کی دوسری نشست دو بجے سے یا فی بج عصر تک چل- مجر الله اكبرى صداع ول اواز عدوادى رضا كوئ أهمى بعصرى فماز باجماعت يرمعي كل بعصرتا مغرب موال وجواب كالبيشن تھا۔ يراھے محك مقالات يرجمع سے مختف قتم كے اور بچھ خارجي تحريري

سوالات بھی سامنے آئے ،جن کے جوابات پروفیسر ڈاکٹرسید شیم احمد تھی نے تھی بخش دیے اسید

میدان بقعه نورین چکاتھا۔ان انتظامات میں وقت یول گزرا، جیسے پل جھیکتے ہی ہم نورومرور کی ولميز يروستك وعدب تصاس ليجمين كى روز وشب يبال فيمدزن ر بنايزا\_

مندویین کی تشریف آوری: ۲ رفروری کی شام وصلته و صلته واکثر مندویین کی آمه شروع ہو پچی تھی واکثر مہما نان ہوائی جہازے اور پکھوئی مندویین ریل مگراےی سے تشریف لارب تھے۔اس کیے ایئر پوٹ اور اسٹیشنول پر رضا کارفورو بلر گاڑیاں لے کر کھڑے تھے۔مندوبین آتے گئے، گیٹ ہاؤس ٹل مخبرائے گئے، جہاں پہلے ہی ڈیل بیڈ کے بعدرہ اے ی کمرے بک كركي م يق م يحدمها نان على العباح تشريف لا ي -

صبح بهارال کا طلوع: وه مرز وری تھی مبح بهارال طلوع ہو پیکی تھی ،شیرین اب ملس جاری مرفت من تحیا۔ چند بی کمول بعد اس کرخ روش کی تابشوں سے سورج کی شعائیں ماعر پڑنے والي تحيى -اس كى زائب معنركى خوشبو سے سامعين و ناظرين كى مشام جاب معطر مونے والى تقى ، ساڑ معے نو بجے تک ال علم ، اہل آھم کا کاروال ، ضرور یات ، جائے ناشتہ سے قارغ ہوکر تیار ہو چکا تھا۔ سامعین وناظرین کچھ بیٹے تھے، کچھ اوھراُدھ خوشکوار جرت سے تک رہے تھے، تحیک دی بي مهانول كولايا كيا، اشرف لمت سيدمحد اشرف صاحب كے جلومين سارے مهمانان تشريف لاے۔ جن کو بین گیٹ کے اندر ، مرکزی منڈپ کے سامنے روک لیا عمیا۔

رسم پرچم کشانی: بدیرچم گرین ساش کیژے کا بنایا گیا تھا، جوزری اورا يعيفين کی تز کمن کاری ے تیار کیا گیا تھا، یہ پرچم کی ٹی ٹو یلی ماہ لقاجیسی دلین کا شادی جوڑا لگ رہا تھا، یہ مرکزی منڈپ کی پیشانی پر مانند تل عروب نوبهار کا جوین دکھار ہاتھا، تمام مہمانوں کی موجودگی میں ہرمہمان ہاتھوں میں گلاب کا پھول لیے، گلاب کی چھٹریوں کی برسات میں اشرف ملت پر چم کشائی کی رسم اوافرمارے تھے۔اوھر پر چم کشائی ہوری تھی ،اوھرمنبر پر مانک سے درج ذیل اشعار کن واؤدی میں پڑھے جارہے تھے۔ عجب رفت اور وجد کا سال پیدا ہو چکا تھا۔ لگ رہا تھا۔ حور وغلان جنت کی کیار یون میں رفعی کردہے ہوں۔

> وادی رضا کی کوہ ہمالہ رضا کا ہے جس سمت و مکھئے وو علاقہ رضا کا ہے

جرشعبۂ زعرگی کی نمائندہ شخصیات نے شرکت کی اور پہلی ہارامام احمد رضا کی ہے داغ ذات، ہے غبار سیرت، بے نظیر مہارت علم فن، ہے بدل دینی فی خدمات، ہے جوڑ بھیرت وحذ اقت، علمی، قکر کی، سیاسی، معافی، بھی، سائنسی کارناموں کے بارے بیس نی، جس سے ان کے وہنی آ فاق صاف اور وسیع ہوئے۔ تمام حاضرین، ناظرین، سامھین، شائفین، نے وہ و یکھا، جو بھی نہ دیکھا تھا۔ وہ سنا، جو بھی ندستا تھا۔ وہ پایا، چو بھی نہ پایا تھا۔ جو بھی آیا، وہ یہاں سے سیر، سیراب، شاداب بوکرا تھا۔

اظہارات واعترافات: مندویین اسابھین اعلامشائے ، دانشوران بل ہے جو بھی ڈائس مائٹ پرآیا ہمین اور نگر اس بھر بھی ڈائس مائٹ پرآیا ہمین اور نگر دوئن اگر نے اپنے کہ است کا حیران وسٹشدر کہنا تو مناسب نہیں ، البتہ محور وسر ورضرور ہوا۔ ہرائیک نے کھل کر اس بات کا اظہار واعتراف کیا کہ انہوں نے اپنی اپنی لائف میں بڑے بڑے پروگرام تھا، اس کا اظہار خصوصیت کے پروگرام اپنی خصوصیت کے کھا فاسے ان کی لائف کا پہلا پروگرام تھا، اس کا اظہار خصوصیت کے مائٹوران اور ساتھ ایمن میال ، اخرف میال ، خواجہ صاحب ، محدث کبیر ، علامہ علوی ، اور تمام دانشوران اور پروفیسران نے کیا۔ پروگرام کے بانیان ، رضا کاران کو واد و تحسین ، دعاؤں سے تو ازار آئے کد و بھی ان سے نیک خواجشات کا ظہار فرایا۔

اثرات ونتائج: کام کرنا آسان ہے، کام کااثر پیدا کرنا مشکل ہے۔ گائے پالیں، دودھ نددے۔
ورفت لگا نیں، پھل نہ طے، تو کیا فاکدہ؟ جشن منانا، جلوی نگانا، کانفرنس بلانا، متصدی، افادی ہو، تو
تحک بی نیس، ضروری بھی ہے۔ اگر وہ مقصدیت، افادیت، نافیت سے خالی ہو، تو کوئی پکھ کے،
میرے نزدیک خیاع وقت، خیاع مال دونوں ہے۔ اہام احمد رضا سمینار وکانفرنس اپنے مقصد میں
کامیاب بی نیس، حدد دوجہ کامیاب، تاریخ ساز بھی رہا۔ ہر طرف نی بیداری، نیاانقلاب ٹابت ہوا۔
کیموں کافرین صاف بوا۔ اپنوں کا حوصلہ بوصا۔ جماعت کاوقار بلند ہوا، جولوگ کنیوزن، ڈریشن کے
گیرے، وائرے میں تھے، ووان گیروں، دائروں سے باہرنگل آئے۔ نوجوانوں میں کام کرنے کی
امیاب نوٹری کے بورے میاراشر المیں اس کے اثرات مرتب ہوئے۔ پورے ملک میں اس پروگرام کو
تحسین دو قبر کی نظرے در کھا گیا، آئ بھی وہ لوگ اے یادکررہے ہیں، جنہوں نے شرکت کی، در کھی یائے، نہ
منا، اوروہ لوگ بچھتارہے ہیں، کف افسوس مل دے ہیں، جنہوں نے نہ تو شرکت کی، نہ در کھی یائے، نہ

والاموصوف اور پنجیمل کالج پٹنہ کےصدر شعبۂ عربی ہیں، سیبیٹن کوئی ڈیڑھ گھنے چلا۔ احلائی عام: مغرب کی اذان ونماز کے بعد اجلائی عام شروع ہوا صبح جوجیع تھا، دن چڑھے اور سورج ڈھلتے ڈھلتے کئی گنا ہڑھ چکا تھا، شام ہوتے ہوتے ،انسانی سروں کا ووسیلا ب اثبہ تا ہوا چلا آئیارج ملکونڈ تھے بندر وواجہ مسلم میں کی جاری تھی۔ اواز سراری کا اس سمجے جاتب ہو

جیم واز دیام: جیم داز دیام کابیدعالم تفاء کہ میدان آن دوق ہونے کے باد جود، اپنی تک دامانی
کا شکوہ گزار تفاء علیاء مشارکے ، دانشوران کی وہ کثرت تھی کہ متبرا پی خاص دسعت کے باد صف تنگی
دامان کا شکوہ کناں تھا۔ جلسہ گاہ سے بہت کر، پورے میراروڈ بیس چہل پکل کی آ ہے محسوس کی
جارتی تھی۔ مجدول، مدرسول، دکانول، ہونلوں بیس لوگ ہی لوگ تظر آ رہے تھے۔روڈ ، چوک،
چورا باء اٹا بیز اتھا۔

وی آئی پیز کا کراؤڈ اباؤوق عوام ، دین دارلوگ ، عقیدت کے مارے ، عبت کے ڈے افراد ،
اکا بر ، اصافر ، علماء انکہ ، دین طلباء دینی کارکنان ، فرہی گلصین تو جھے ہی کہ ان کو پہلی باراہیا دیکھنے
سنے کول رہا تھا۔ کیکن دوطبقہ جو کسی دینی فرہی اجلاس میں شرکت نہیں کرتا ، یاا ہے اجلاسوں ہیں ان
کی دلچیسی کا سامان فراہم نہیں ہوتا ، یہاں سعاملہ ہی برنکس تھا، ان کی دلچیسی ، ذوق وشوق کا بحر پور
سامان موجود تھا۔ اس طبقہ نے اس پروگرام میں دلی جا ہت سے شرکت کیا ، اس کی شوایت نے
بروگرام کو باسقعد بناویا تھا۔ اپنا ہوف بھی بھی تھا۔ بچبری ، کورٹ ، بالی کورٹ کے جیز ، بیرسٹر ز،
پولس افسران ، انسیکٹرز ، ایج پیشنل آفسران ، انسیکٹرز ، اسکولوں کے اسٹوڈنٹ ، کالجیز ، بو نیورسٹیز
پولس افسران ، انسیکٹرز ، ایج پیشنل آفسران ، انسیکٹرز ، اسکولوں کے اسٹوڈنٹ ، کالجیز ، بو نیورسٹیز
کے طلب کالجیز کے پرنسلار ، کمچ پرنسلار ، کو بارشنس کے انتی اوڈیز ، دیگر دیڈرس ، پروفیسران ،
سامی ، سیا می ، میدان سے بڑے متاز افراد ، کئی ایم بی ، کئی ایم ایل این ، کارپوریشن کے
کارپوریٹرز ، دیگر مملہ ، بائی قائی برنیس مین ، کریم شیل ، تو پروسیافت سے دابستہ جید ہ افراد ، غرض

من پائے۔ ہال دومرول کی زبانی من کرمروص رہے ہیں۔

کی پی اوگ سرشار ہیں، بھولوں کی تیج نہیں، کا نوں انگاروں کا لق ورق صحراء بورکر کے انجام ویا کیا، یہاں بھوڈ کر مخلص محسنین کرام کا۔

امین ملت کی عنامیس: امین ملت سید شاہ امین قبلہ کو اطلاع کی چکی تھی ، یہ پردگرام منفر دنوعیت کا منعقد کیا جارہا ہے۔ ان کی دعا کمیں برابر ان دی تھیں ، جب ان سے عرض کیا کیا ہم پریتی آپ کی بوگی ، منظوری کا پردانہ عطا فریادیں۔ اول اول تو ان کا نظام الاوقات اجازت نہیں دے رہا تھا کہ وہ اس تاریخ کو مبکی تشریف لا کمی اور پردگرام کی مر پریتی فرما کمیں ، گر جب پردگرام کی تیاریاں جنگی پیانے پرشروع ہوئیں ، جن کی ان کو بی مشام پل پل آگئی ہورہ تی تھی ، بالآخر نظام الاوقات پر قابو پالیا گیا اور مر پریتی قبول فرمائی گئے۔ پھر تو ایشن ملت نے وہ رول اوا کیا ، جو کسی مقدر پیشوا ہے امید ہوئی ہے۔ مار ہرہ ، بلی گذرہ ہوتے ہوئے بھی ، اپنی دعاؤں ، اپنی عناقوں سے ٹواز تے رہے۔ خبر گیری کے ساتھ ساتھ رہنمائی فرماتے رہے۔

كرم بالاع كرم: المام احدرضائ كباتفا:

مالک کوئین ہیں گو پاس کچور کھتے ٹیمل۔ دوجہا کی ٹعتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں سیدا مین میاں ، سیداشرف میاں ، ای خانواد ہُ خاص کے چیٹم و چراغ ہیں ، مخدوم این مخدوم ، تخی این بخی ہیں ، پروگرام کی مالیاتی کشتی بھٹور میں بچکو لے کھار ہی تھی ، مین موقع پر دسیعہ سخا بڑھا دیا ، کشتی پاراز گئی۔

ع: خود بعیک دیں اور کئیں مثلیا کا بھلا ہو بیمنصب تواخی کا ہے ، پھر کس کوزیب دے سکتا ہے۔

۔ الحاج ہے۔ الحاج محمد فاروق سوداگر صاحب، تاجر ہیں تکر دین دار ہیں۔ ویٹی دردر کھتے ہیں۔ ویٹی دردر کھتے ہیں۔ الحاج محمد بیان کی مشہور شہر نے کا کا موں ہیں پڑھ کے کہ موں ہیں ہیں۔ الحاج محمد ابراہیم عرف بھائی جان، یہاں کی مشہور شہر ہیں۔ آل مہاراشٹر اجماعت رضائے مصطفیٰ کے صدر ہیں۔ سیاسی ساتی ، الحق کا موال میں الجھے رہج ہیں، مگر دینی کا مظاہر و کھل کرکرتے ہیں۔ سیاسی سیاسی ، الحق میں میں مگر نہ ہیں ہے۔ جناب عارف نیم سیاسی آدمی ہیں، مگر نہ ہیں ہے کے گارٹیس ، وہ حکومت مہاراشٹر المجان کے دزیر ہیں، ہمیں انہوں نے پانچ منٹ کا وقت ویا تھا، مگر یہ ما قات یون گھنڈ تک طویل ہوگی ، اتنا وقت دیاان کی دینی ہمیردی کا شوت ہے۔

کچھ خاموش خدمت گار: اس معمن میں تو کئی شخصیات ہیں، جو نام کا اظہار نہیں جاہتیں، جناب ظلیل صاحب، جناب اقبال صاحب، جناب زابد صاحب، جناب نیم صاحب کانام اس امید سے لکھتا ہوں کدوونا راض نہ ہوں گے، خداان سب کی خاموش خدمت کو قبول فریائے۔

علمائے کرام کی قربانی:
علمائے کرام کی قربانی:
علمائے کرام کی قربانی:
علمائے کرام کی قربانی:
علماؤہ و لیجنی ، محبت ، ایٹار ، قربانی ان کی ہے۔ ان کا ذکر لفظوں بٹس کرٹا ایک رئی بات ہوگی ، حق بیہ ہے،
مہنئی کے علما وائمہ کرام اگر ہماری بہت پناہی نہ کرتے ، تو بیہ پروگرام لوگوں کی نم فم انتظاموں ، بھیکے بھیکے
دلوں بٹس ، بیٹی بیٹی بیٹی یا دیں نقش کرنے بش ہرگز کا میاب نہیں ہوتا۔ ان علما وائمہ کی ایک لمبی فیرست
ہے۔ سب اسامور نے کروں ، تو ایک وفتر بن جائے گا۔ بعض کا کروں ، بعض کا نہ کروں تو ناافصائی ہوگی ،
شرجے بلام رنے ہوگی۔ اس لیے بلا وغد فیاعلان کرتا ہوں ، اس تاریخ ساز پروگرام کی کا میا بی کا سہراان ہی
علماشیوخ ، ائمہ کرام کے سربیخا ہے۔ جنہوں نے اس کام کو اپنا کام سمجھا ، ہر موڑ پر ، ہر بل اس کا خیال

یاران جفاشعار: اس استعمن بیس کچو کہنا مناسب معلوم نہیں ہوتا، گربی چاہتا ہے، چھر جملے ہی سی، یاران جفاشعار کی نذر کروں۔ تا کہ سندرہ، آئیس خلوص کی طاقت کا انداز ہنیں، اگر ہوتا، جھاشعار کی پر نہ انر تے ، ان کی بیہ جفاشعار کی بچس بھیلائے تا محمن تھی، جوہمیں ہر بل، بیگ ڈس روی تھی۔ ہماری آس نس زہر آئود ہور دی تھی۔ کرب واضطراب سے نان جو پراکتفا کرنے والا، نیم جان ہوکررہ جاتا تھا، بچروہی خلوص یا جنون تریان کا کام کرتا تھا، جس سے یاران زہرتا ک کی زہرتا کی، بیکسروم تو آگر بیٹے جاتی تھی، فرم افر فرانا آ گے نکل جاتا تھا۔ امام احمد رضا کے ان ناوان دوستوں کی ہر رکاوٹ جو ہمارے سامنے سنگ راؤنیس، کراہے ایک

تخوارت نیش خدمت: تنوارت کرفی به توبازار کطی بین مذبی کام ، جوگی دو بندمت ، سعاوت مجوکر انجام دینا چاہیے۔ تا جران پیشردادان ذہبت دکھ دالے برگز بیگان ندکری کہ بیکامان کی ذہبت سے انجام دیا گیا۔ ہم نے بیکام محض خدمت علم ، اشاعت دین ، سعادت اخروک مجوکر کیا ہے۔ رضا ہے مولی اور رسول مولی کی خوشتودی کے لیے کیا ہے۔ رضوان کن اللہ، خداور مول کی اوفی کی خوشتودی کا کنات کی تمام دولت سے بردے کرہے ، میں بین بیش بیش نظر رہتی ہے۔

بيشكش: عمراحمر ترازي

آسان سرید: پردگرام کی ابتدازیره پوانک سے بوتی تھی۔ اس لیے پہلے پہل جیب خاص سے لگا:

پڑا۔ بعد جس مالیات کی فراہ بھی ہونے گئی۔ درمیان جس کی منزلیس ایس آسمی، جب ڈس بیلنس ہوکررہ
گئے۔ ایک وقعہ بینز چیپ کر پڑارہ گیا۔ ایک ہفتہ کے بعد معصف کر کے اٹھالائے۔ جیر اسخت اسخان اس
وقت ہوا۔ جب سمینارکو چا دروزرہ کے تھے۔ ایک گروپ نے پورے بیٹر ال کی مجاوٹ اپنے ذمہ لی تھی۔
جب پیٹر ال کا بجٹ و یکھا۔ ایک بگٹ رقم و سے کر ہاتھ اٹھالیا۔ مائی الیہ بھی پہر نہیں تھا۔ اوھ ابھی اسل
میدان کا دن اور رنگ و یکھنا مرکز تابا تی تھا، اس بھولیٹن جس ساند سے احباب نے ایس شورہ دیا۔ منڈ پ
ویٹڈ ال کا جم آ وجا مندویٹان کی تعداد نصف سے کم کردی جائے۔ ہم سنتے رہ، ول ڈویٹار ہا، ہاری پکس آب
ویٹڈ ال کا جم آ وجا مندویٹان کی تعداد نصف سے کم کردی جائے۔ ہم سنتے رہ، ول ڈویٹار ہا، ہاری پکس آب
گی۔ اب بیکیا تگ ہے۔ چذی پہنا کردوانہ کردی جائے۔ اس لیے نداؤ منڈ پ ایک ان کی مورٹ ایک میمان ردکا
جائے گا۔ ضار کال احتماد ہے۔ وہ بھی ہرگز رہوا ہوئے نہیں دسے گائے ہوت پاک مدفر کا تیں گے۔ فیشان رضا کی
جائے گا۔ ضار کال احتماد ہے۔ وہ بھی ہرگز رہوا ہوئے نہیں دسے گائے ہوت پاک مدفر کا تیں گے۔ فیشان رضا کی
بارش: یلی۔ اس آب ساتھ دہ ہے، چرخودا خادی، خودا خیادی کا تماش و یکھے، یہ کنگلون کر ہمارے احباب مایوی کی
کال کوٹمری سے نگل کر بھین داختا ہو کیا جائے ہیں۔

قیامت مری: ان وقت به قیامت مری آئی جب مینادی و کلی انست می مقالی بزورنا کر بره مهانان رخصت بودب مجهد سازه چهر بهان کی فلائٹ تھی۔ و حائی تین بجه ان کوہم الوواع کرد ہے تھے۔ و و بجه تک ادے ترائی کی کی مینان کی فلائٹ تھی۔ و حائی تین بجه ان کوہم الوواع کرد ہے تھے۔ و و بجه تک ادے ترائی کی کے پاس تھی تراد کی تھی۔ فروات بھی سازہ کی کی ۔ فدا گواہ، وُ حائی بجہ بجہ تحویل بھی مطلوب تم آئی گی۔ فدا معلوم و بینے والا کون تھا، لائے والا کون تھا۔ یول بی شام اور دات جو مہمانان روانہ ہور ہے تھے۔ حسب ضرورت رقم آئی گی۔ ان کو رفعت کرتے تھے۔ ای طرح ہم سمینار کے دوسرے، تیسرے، چوتے و دونت مہمانوں کو رفعت کرتے رہے۔ پرلی کا بل، منڈ پ و بجوری کا بل، کی بار کی دوسرے، تیسرے، چوتے و دونت مہمانوں کو رفعت کرتے رہے۔ پرلی کا بل، منڈ پ و بجوری کا بل ایک سابھ بل بھی سابھ بیدی سابھ بردی ہوائی کا بلکا سابھی سابھ بردی ہوتے ہوئے اور بل سب چکا دیا گیا۔ کہنی کوئی سرطراییا تھیں، جہاں ہم پر ذات یا رسوائی کا بلکا سابھی سابھ بردی ہوتے و کے والے اور تک سے قالموری خوالی اصلے سیدی ہماری تھودے تھیل کے سرگر شدے عزم و جزم۔

اپيل

انجمن ثنائيدواراليتي سراروؤ هجرين ابلسنت وجماعت كامنفرواداره ب جوقوم وملت كم مخيرً حضرات ك تعاون سه اسيخ تعليمي سفريس شب وروز عروج ورق <mark>مكسم اهل طئ كرر باب ب</mark> في الوقت و هارطلباء مقالي وبيروني و بي وعصري تعليم سه آراسته وبيراسته بورب بين به المجمن ك زيرانز قام مند دجه فريل شعبه جات جاري بين:

- محكمة شرعيدي دارالافيّا ووالقصاء
  - ثَالَى كَمِيورُ اليَوكِيشُن سِنْدُ
    - الكش سيلك كاليز
- هعدد نشر واشاعت ، انجمن ثنائيد واراليتمل

اور بہت جلد انجمن کے زیرا تھام ایک سدمائی رسالہ بنام "اہلسنت" آپ حضرات کے پیش نظر جوگا ( انشاماللہ )، جو زرجی ہسلکی ، بلی اور فلاحی مضافین پر شمتل جوگا۔

اس لئے قوم کے درومند حضرات سے تعاون کی درخواست ہے۔

لا يضيع اجر المحسنين

رِّ جِيةِ اللَّهُ عَزِوجِ المُحسِّينِ كَياجِ كُوصَا لَعَجْمِينِ إِلَّهِ الْحَالِمِينَ (مورة القربية بينة فبروه)

الجمن ثنائيد داراليني ، يوجا كر ، ميراروز شلع قنائے ، مهاراشزاء رابطہ: 09224455977 / 022-28112026

# ANJUMAN SANAIYA DARUL YATAMA

MARKAZ BARKAAT-E-RAZA EDUCATIONAL TRUST (Regd.)

# تاریخ ونذ کره کی د نیامیں ایک روشن سوریا

# كاملان بورنيه

(جلداول)

منظرهام يرآجكى ب-

جس بیں چھٹی جری سے اب تک کے علا صوفیاء شعراکے حالات ، خدمات کا جا تزولیا گیا ہے۔ ساتھ عی قدیم پورنیہ کے تاریخی ، جغرافیا کی سیاسی ، سائی انہذہی ، ملی تقلیمی کو ائف ریجی روشی ڈالی گئی ہے۔

صفحات: ۴۹۱ قیت: ۲۵۰

تخقیق وتصنیف: و اکثر غلام جابرشم مصباحی

'وہ نوجوان، جو ہمارے خزید کوح قِلم کا ایک تابدار موتی ہے۔ وہ آشنائے گل بھی ہے،ہمراز گل بھی ہے اور بلند بیں و بلند خیال بھی۔ جہاں وہ ایک مورخ کا عظیم فریضہ ادا کرتا ہے، وہیں سیرت نگاری کا بھی حق ادا کرتا ہے۔ وہ عزیز گرامی قدر ڈاکٹر غلام جابر شمس مصباحی پورٹوی ہیں۔ بیانہیں کی بے پناہ جد وجہداور مسلسل کا وش کا ٹمرہ ہے۔' (مفتی صن منظر قدیری کشن کنج)

> آج بی رابط کریں: پند برکات رضا فاؤنڈیشن میرار دوممیئ

Dr. Ghulam Jabir Shams Misbahi 201- Gazala Galaxy, Nr. Karnal Shopping Centre, Naya Nagar, Mira Road (E), Mumbai - 401107 INDIA MOBILE: +91-98693 28511 / 96992 30776 E-mail: ghulamjabir@yahoo.com